





مظهرياك





محرم قارئین - سلام مسنون حفور سٹارز سلسلے کا نیا ناول بلسرز آپ کے ہاتھوں میں ہے - فور سٹارز کا یہ نیا سلسلہ آپ نے بحص بے پناہ انداز میں پسند کیا ہے کھے بقین ہے اس سلسلے کا یہ ناول بھی آپ سب کے معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترے گا۔ ای آرا سے کھے ضرور مطلع کھنے تاکہ اس سلسلے کو آپ کی خواہشات کے مطابق تحریر کیاجا سے ۔ لیکن ناول کے مطالع سے پہلے اپنے چند خطوط بھی ملاحظہ کرلیجئے۔

چچہ وطنی سے راؤو کیل احمد صاحب لکھتے ہیں۔ "پہلے بھی تین چار خط لکھ چکا ہوں لیکن آپ نے ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیا۔ شاید اس لئے کہ ان میں آپ کے نادلوں پر تنقید کی گئی تھی اگر آپ سقید والے خطوط چند باتوں میں شائع نہیں کرتے تو پھر تھے بتائیں کرآپ کی قسم کے خطوط کاجواب دیتے ہیں "۔

محرم راؤو کیل احمد صاحب سابقہ تبین چار اور موجودہ خط لکھنے کا بے حد شکریہ سآپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ چونکہ ان خطوط میں تقیید کی گئی تھی اس لئے دو چند باتوں میں شائع نہیں ہوئے جبکہ میں خود قارئین سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ وہ ناولوں پر تنقید ضرور کریں کیونکہ اس طرح مجھے اپنی خامیوں کاعلم ہو تارہتا ہے اور میں آپ کی آرا

# علمقوق عِنَا شَانِ مُعْقُوظ

اس ناول کے تمام نام مقام کردار، واقعات اور بیش کردہ سیجوکشر تطعی فرضی میں کمب قسم کی جُروی یا کلی مطابقت محض الفاقیہ ہوگی جس کیلئے بسلشرز مصنف پرنشرز قطعی دمردار نہیں ہونگے۔

ناشران ---- اشرف قریثی ---- بوسف قریثی پرنظر ---- محمد بونس پرنظر الهور طابع ---- ندیم بونس پرنظرز لاهور قیمت ---- - در 45 روپ



آخرکار وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور مجرموں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اس طرح ہر کئیس کا آغاز بھی ہمیشہ اس طرح ہو تا ہے کہ کوئی مجرم یا پھر کوئی اطلاع سیکرٹ سروس کو یا عمران کو مل جاتی ہے اور کئیس شروع ہو جاتا ہے ۔ حالانکہ اگر عمران یا سیکرٹ سروس کے ممران خود کوشش کر کے جرائم کا سراغ لگائیس تو واقعی کہانی میں حقیقت کا رنگ نمایاں ہو جائے گا"۔

محرم وجاہت صاحب -خط لکھنے اور کسی بھی لحاظ سے ناول پسند كرنے كا بے حد شكريہ - جہاں تك آپ كى پہلى بات كا تعلق ہے تو محترم جاسوى ناولوں ميں موضوع كے لحاظ سے دو انداز اختيار كئے جاتے ہیں ۔ ایک تو یہ کہ دشمن اپنا منصوبہ خاموشی ہے مکمل کر لیتے ہیں اور ان کے خلاف کام کرنے والے اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ان مجرموں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر مجرموں کا منصوبہ سلمنے ہو تا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہو تا کہ وہ اسے کس انداز میں مکمل کریں گے اوران کے خلاف کام کرنے والے مجرموں کو اس منصوب کی تکمیل سے روکنے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں ۔ید دونوں ی انداز میرے تحریر کردہ ناولوں میں آپ کو مل جائیں گے - جہاں تک جاسوسی ناولوں میں جاسوسیت اور سسپنس نہ ہونے کی بات ہے تو بحترم جاموس ادب کے قارئین کے وسیع حلقے میں ایکشن پسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور صرف جاسوی اور سسپنس پسند کرنے والے بھی اور کھے اپنے سب قارئین کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس لیے آپ الیے

کی روشنی میں انہیں دور کرنے کی کو شش کر تارہتا ہوں ۔اگر قار ئین تتقیدینہ کریں گے تو مجھے اپنی خامیوں کا کیسے بتیہ طلے گالیکن جبے آپ تتقید کا نام ویتے ہیں وہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر " پیشانی " کی جگہ " پریشانی " کا لفظ لکھا گیا ہے ۔ فلاں صفحی " ہے" کی جگہ "ہیں "لکھا گیاہے وغیرہ وغیرہ تو محترم سیہ تو کمپیوٹر آپریہ کی غلطیاں ہوتی ہیں تنقید بہرحال نہیں ہوتی ۔ تنقید سے مطلب پ ہو تا ہے کہ آپ کر دار نگاری ، سچو کشنز، موضوع ، ناول کے تمپو، اس کر ٹریٹمنٹ میں کوئی جھول یا کوئی داقعاتی غلطی کی نشاند ہی کریں ۔ایسی تتقید میرے لئے ہمیشہ مشخل راہ ہو تی ہے یا پھر کوئی الیی دلچپ بات خط میں لکھیں جس کاجو اب سب قار ئین کے لئے دلچیں اور معلو مات؟ باعث بنے ۔ الیے خطوط چند باتوں میں شامل کئے جا سکتے ہیں ۔ امید ہے آپ کی ناراضگی دور ہو گئی ہوگی۔

کراچی سے وجاہت صاحب لکھتے ہیں ۔ "آپ کے ناول نظر سے گزرتے رہتے ہیں لیکن مفروفیات کی وجہ سے خط نہ لکھ سکا آپ کے ناول اچی اردو ، اچھے استعارے ، تشبیهات اور مزاح کے لئے پڑھا ہوں ۔ اس میں آپ کو واقعی کمال حاصل ہے البتہ آپ کے ناولوں میں اب مجھے جاسو می نظر نہیں آتی اور نہ ہی سسینس ہو تا ہے کیونکہ ناول کے آغاز میں ہی آپ وشمنوں کا پورا منصوبہ تفصیل سے لکھ دینے ہیں اور پھر عمران اس منصوبے اور مجرموں کے پیچھے لگ جاتا ہے اوا مجرموں کے پیچھے لگ جاتا ہے اوا کوئی نہ کوئی کیو حاصل کر کے یا مجرموں کی جماقتوں سے فائدہ اٹھا کم کوئی نہ کوئی کلیو حاصل کر کے یا مجرموں کی جماقتوں سے فائدہ اٹھا کم

عمران نے جیسے ہی میزیر رکھے ہوئے اخباروں کے بنڈل میں سے ا کی اخبار اٹھایا وہ بری طرح چونک پڑا۔ اخبار میں آلو دگی کے خلاف واک کا ایک بڑا سا اشتہار نظر آرہاتھا ۔ اشتہار کے مطابق آج نو بج دارالحکومت کے شمال میں واقع پہاڑیوں پرایک واک کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ جس میں ہر طبقہ فکر کے لو گوں کو شامل ہونے کی دعوت دی كئ تھى ۔ دارالحكومت ميں اكثراليبي واكس ہوتى رہتى تھيں ۔ ليكن مفروفیات کی وجہ سے عمران آج تک اس میں شامل نہ ہو سکا تھا۔ لیکن ان دنوں عمران فارغ تھا۔اس لئے اشتہار دیکھتے ہی اسے فوراً خیال آیا کہ سب سا چیوں سمیت اس واک میں شمولیت کی جائے ۔ کیونکہ اس طرح ایک تو آلو دگی کے خلاف ہونے والے احتجاج میں وہ عملی طور پر حصہ لے سکتے ہیں اور دوسرا دلچیپ تفریح بھی میسر آسکتی تھی ابھی صح کے سات بج تھے اور واک شروع ہونے میں دو کھنٹے رہتے

ناول بھی پڑھتے ہوں گے جن میں تونشن اور کہانی کے لحاظ سے ایکش چھایا ہوا ہو تا ہے اور الیے ناول بھی لیقیناً آپ نے پڑھے ہوں گے جم میں صرف جاسوسیت اور مسینس موجود ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیس کا آغاز کسی اطلاع یا اتفاق سے ہوتا ہے جبکہ آپ کے خیال کے مطابق عمران یا سیکرٹ سروس کو خود محنت کر جبکہ آپ کے خیال کے مطابق عمران یا سیکرٹ سروس کو خود محنت کے جمائم کا سراغ لگانا چاہئے تو محترم ، سراغ لگانے کے لئے بہر حال کے جرائم کا سراغ لگانے ہوتا ہوتی کوئی نہ کوئی نہ کوئی اطلاع یا کسی مجرم کے شکرانے کی ضرورت تو بہر حال ہوتی ہے۔ اس کے بغیر وہ کیا محت کریں اور کس پر کریں ۔ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر خط لکھتے رہیں گے۔

اب اجازت دیجئے والسلام آپ کا مخلص مظہر کلیم <sup>ایم اے</sup>

مخواہ وارڈ روب میں لٹکار کھانے "..... سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" كيا - كيا مطلب وه - وه كوث تو"...... عمران نے بو كھلائے ہوئے ليج ميں كہا-

"کوٺ کی فکر مذکریں میں نے اس پرانے اور اوھڑے ہوئے کوٹ
کاکیا کرنا تھا۔وہ وہیں موجو دہے۔ میں تو اس کی جیب کے بارے میں
کہہ رہا تھا۔اس پرالیتہ آفت ٹوٹ چکی ہے "...... سلیمان نے کہا۔
" یا اللہ تو ہی ہرآفت ہے بچانے والا ہے۔اب میں کیا کروں - میں
نے تو سوچا تھا کہ اس پرانے اور چھٹے ہوئے کوٹ پر کسی کی توجہ نہیں
جا سکتی ہے ۔ لیکن اب نظر بدکا کیا کروں ۔جو وہاں تک بھی پہنچ جاتی
ہے۔جناب آغا صاحب پلیز۔اس کوٹ کی جیب میں جو کچھ تھا وہ میں
نے برے وقت کے لئے بچا کر رکھا تھا"...... عمران نے رو دینے والے

" وہ برا وقت آگیا تھا۔ ویے آپ سے یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ صرف دولا کھ روپے میں براوقت ٹالاجا سکتا ہے۔ اتنی رقم میں تو ایک وقت کا ناشتہ تیار نہیں ہو سکتا۔ براوقت تو بہرحال براوقت ہی ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ٹرالی دھکیل کر والی جانے دگا۔

" ہوں اس لئے آج خلاف توقع موڈ بے حد خوشگرار ہے ۔ چاہے آفت کہویا کچھ اور مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے چہرے پر"......عمران تے ۔ اس لئے وہ آسانی ہے اس میں شامل ہو سکتا تھا۔ "سلیمان ۔ جناب آغا سلیمان پاشا صاحب"...... عمران نے اونچی آواز میں سلیمان کو آواز دیتے ہوئے کہا۔

"آپ ناشتے کے لئے تو اس طرح بنور مچاتے رہتے ہیں جسے اگر ناشتہ چند منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ لیکن آپ نے کبھی اس بارے میں تو بات ہی نہیں کی کہ ناشتہ جس سامان سے تیار ہو تا ہے ۔وہ سامان کہاں سے آتا ہے ۔ کتنے میں آتا ہے "۔سلیمان نے جو ٹرالی و حکیلتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

" جب آدمی ایک بڑی آفت قبول کرلے تو پھر چھوٹی چھوٹی آفتوں کے بارے میں اے کوئی پرواہ نہیں رہتی اور اس زمانے میں باورچی رکھ لینے سے بڑی آفت اور کوئی نہیں ہو سکتی "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" تو پھر ناشتے پرآپ اعتراض نہ کیا کریں ۔وہ بھی تو آفت زدہ ہی ہوگا"..... سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ناشتے کا سامان میز پر لگاناشروع کر دیا۔

" ناشتہ کیے آفت زدہ ہو سکتا ہے۔ باور چی میں نے رکھا ہے۔ ماشنے نے تو نہیں رکھا"..... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ "آفت کے اثرات تو بہر حال سب پر پڑیں گے۔ ناشتے پر بھی اور آپ کے اس پرانے کوٹ کی اندرونی جیب پر بھی ۔جو آپ نے خواہ

ہنس بڑا۔

" تم کسے شکار ہو سکتے ہو۔شکار تو میں ہوا ہوں کہ چڑیا جسیا ناشتہ ملاہے ۔وہ بھی اب ٹھنڈا ہو رہاہے "......عمران نے لفظ شمار کو شکار میں تبدیل کرتے ہوئے کہا۔

"اوہ تو آپ ناشتہ کر رہے ہیں۔ میں نے فون اس لئے کیاتھا کہ آج دارالحکومت میں ایک واک ہے اور میں اس میں شامل ہو ناچاہتا ہوں اگر آپ بھی ساتھ چلیں تو لطف رہے گا"...... بلیک زیرو نے جواب دیا۔ "لیکن میرے پاس تو پٹرول کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ کچھ تھوڑے سے بچا کر رکھ تھے وہ جتاب آغا سلیمان پاشا کے ہاتھ لگ عکچ ہیں".....عمران نے جواب دیا۔

" واک کا مطلب ہو تا ہے پیدل چلنااور پیدل چلنے میں پٹرول خرچ نہیں ہو تا"...... بلیک زیرونے ہنستے ہوئے کہا۔

"ا چھا اچھا پیدل واہ بھرتو واقعی پٹرول خرچ نہ ہوگا۔ لیکن میرے فلیٹ ہے وہ شمالی پہاڑیاں کم از کم پندرہ بیس میل دور تو ہوں گی۔ اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیدل چلتے چلتے واقعی پیدل نہ ہو جائیں "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ ہاں ۔آپ کی بات تو درست ہے۔ وہاں تک واقعی کارسی ہی جانا پڑے گا۔ چلیئے آپ تیار ہو جائیئے۔ میں آپ کو بک کر لوں گا۔ اس

نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"ظاہر ہے جب اس مہنگائی کے دور میں ایک وقت کا کھانااگر کسی عالی شان سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانے کا موقع مل جائے تو کیا برا ہے"-سلیمان نے کہا۔

' ایک وقت کا کھانا۔ جناب پورے دولا کھ روپے تھے اس جیب میں ''…… عمران نے ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ آنکھیں ٹکالنے ہوئے کہا۔

"ہاں دو لا کھ ہی تھے ۔ صرف دو لا کھ ٹپ تو اپن جیب سے وین پڑے گی"...... سلیمان نے جواب دیااور ٹرالی دھکیلتا واپس چلا گیا۔ "یااللہ اگر تو انسان کے ساتھ یہ پسٹ نہ لگا دیتا تو تیرا کیا بگڑتا کم از کم باور چی تو نہ رکھنا پڑتا"...... عمران نے رو دینے والے لیجے میں کہا اور اسی کمچے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نجا ٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیوراٹھا لیا۔

"آفت زدہ علی عمران بول رہاہے "...... عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا۔

"ارے کیا ہوا عمران صاحب کون می آفت ٹوٹ پڑی صح صح"۔ دوسری طرف سے بلکی زیرو کی ہنتی ہوئی آواز سنائی دی۔

"ایک ہو تو بتاؤں ۔اب تو جدید دور ہے ۔آفت کو فلیٹ تک آنے کی ہی زحمت گوارا نہیں کرنی پرتی ۔ بس نمبر گھمائے اور آفت موجود".......عمران نے جواب دیااور بلکے کریرد بے اختیار قبقہہ مار کر

سر سلطان کا کارڈ"...... نوجوان نے ہاتھ میں بگڑا ہوا کارڈ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔

" تشریف لایئے "...... عمران نے کارڈ لے کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہااور پھروہ اسے لے کر ڈرائینگ روم میں آگیا۔

" فرمایئے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں ۔ لیکن ذرا خدمت کا سائزیہ سوچ کر بتاہیئے کہ میں اس تنگ ہے فلیٹ میں رہتا ہوں "...... عمران نے کہا تو راشد بے اختیار ہنس دیا۔

"آپ پریشان مذہوں - میں آپ سے کوئی مالی امداد لینے کے لئے نہیں آیا"...... راشد نے ہنستے ہوئے کہا۔

، "اوہ پھرآپ جس قدر جی چاہے سائز میں اضافہ کر لیجئے ۔ مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا"......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" صاحب کیا پیش کروں "...... ای کمجے سلیمان نے دروازے پر آگر بڑے مؤدبانہ کیج میں یو چھا۔

"آپ نے ناشتہ نہ کیا ہو تو ناشتہ پیش کیاجا سکتا ہے"......عمران نے کہا۔

"ادہ نہیں جناب شکریہ میں ناشتہ کڑے آیا ہوں"...... راشد نے جواب دیا تو سلیمان سرملا تا ہوا واپس مڑگیا۔

"عمران صاحب جسیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔میراٹرانسپورٹ کا بزنس ہے۔میری ٹر کوں کی ایک کمپنی ہے جو بکنگ پر مال لے آتی اور لے جاتی ہے۔خاصا وسیع کاروبارہے۔لیکن کچھ عرصے سے میرے طرح آپ کا پٹرول ج جائے گا" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

سیں تو سوچ رہاتھا کہ جولیا کو ساتھ لے کرواک کروں گا۔لیکن یہ اخبار والے بھی خواہ مخواہ سب اخباروں میں اشتہار چھاپ دیتے ہیں۔
کیا ضرورت تھی۔سب میں اشتہار چھاپنے کی "...... عمران نے بربرات ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ڈریسنگ روم میں گیااور پھر لباس تبدیل کر کے وہ باہر فارغ ہو کر وہ کہ کال بیل نج اٹھی۔سلیمان اس وقت ناشتے کا سامان میٹ رہاتھا۔

طاہر آیا ہوگا۔ میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں "...... عمران نے سلیمان سے کہااور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازہ کھولا تو بے اختیار چو نک پڑا۔ کیونکہ دروازے پر ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ جس کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا تھری پیس موٹ تھا۔

آپ کا نام علی عمران ہے جتاب "...... نوجوان نے سخیدہ لیج میں کہا۔

" ہاں ہے تو یہی ۔ بشرطیکہ آپ یقین کریں "....... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

میرانام داشد ہے مجھے سرسلطان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں سلطان کا دور کاعزیز ہوں۔ میراٹر انسپورٹ کا بزنس ہے۔ یہ دیکھیئے

معلی عمران بول رہا ہوں "...... عمران نے کہا۔ " طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب آپ ناشتے سے فارغ ہو گئے ہوں تو میں آجاؤں "...... دوسری طرف سے بلکی زیرو کی آواز سنائی دی۔

" فی الحال تم الحلیے ہی واک کر آؤ۔ کھے آغا سلیمان پاشا نے استا ناشتہ ہی نہیں دیا کہ میں پیدل چلنے کی ہمت کر سکوں "...... عمران نے جواب دیا اور رسیور رکھ دیا۔

" سر سلطان نے کیا تفصیل بتائی ہے آپ کو میرے متعلق "۔
عمران نے رسیور رکھ کر راشد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔
" انہوں نے یہی بتایا ہے کہ آپ بے حد مزاحیہ باتیں کرتے ہیں ۔
اس لئے میں آپ کی کسی بات کا برا نہ بانوں اور انہوں نے یہ بھی کہا
ہے کہ آپ پرائیویٹ جاسوس کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور آپ
نے بڑے بڑے پچیدہ جرائم کا سراغ نگایا ہے "..... راشد نے جواب
دیا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا ۔ فون کی گھنٹی ایک
بار پھرنج انھی اور عمران نے رسیوراٹھالیا۔

"پرائیویٹ جاسوس علی عمران بول رہاہوں"...... عمران نے کہا۔
"اس کا مطلب ہے راشد متہارے پاس پہنچ چکا ہے"...... دوسری
طرف سے سرسلطان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔
"پہنچ تو چکے ہیں لیکن آپ نے انہیں یہ بتا دیا ہے کہ میری فیس
کتن ہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ساتھ بھیب واقعات پیش آرہے ہیں کہ میرے ٹرکوں کے اندر اچانک وهما کے ہوتے ہیں اور ٹرک مال سمیت تباہ ہو جاتے ہیں ۔ بس کی وجہ سے منہ صرف یہ کہ میراٹرک ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اس میں موجود مال کا معاوضہ بھی کھے یارٹی کو اداکر ناپڑتا ہے ۔ ہر بار انکوائری کے بعدیہی معلوم ہو تا ہے کہ ٹرک کے اندر کوئی بم پھٹا ہے ادر اس نتیج کے بعد منے میری انتورنس کمینی ٹرک کی انتورنس ادا کرتی ہے اور مد اس میں موجود مال کی کیونکہ انتورنس کمپنیاں اتفاتی آتش زدگی کی انشورنس کا کلیم تو اوا کرتی ہیں۔ بم سے تباہ ہونے والے ٹرک یا مال کا کلیم ادا نہیں کر تیں ۔الیماچ بارہو حکا ہے۔میں نے پولیس کے ساتھ سائق دہشت گر دی کے خلاف قائم کی گئی ٹاسک فورس کو بھی کئی بار كها ہے كه ده مجرموں كو مكراي ساليكا اب تو انہوں نے خود بھے پرشك كرنا شروع كر ديا ہے كہ شايد ميں اپنے ٹركوں كے ذريعے اسلحہ سمگل كرتابوں اور اتفاقاً اس اللح ميں سے كوئى بم پھٹ پڑتا ہے۔ ميں نے حتگ آگر سرسلطان سے بات کی کہ دہ اپنااٹر ورسوخ استعمال کریں ۔ تاكه ميں اس عذاب سے نجات يا سكوں اور مراكاروبار بھى تباہ ند ہونے پائے۔ انہوں نے کھے یہ مثورہ دیاہ کہ میں آپ سے ملوں۔ انہوں نے آپ کے بارے میں کھے تفصیل بھی بتادی ہے۔ اس لئے میں حاضر ہوا ہوں "..... راشد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہااور پیراس ے پہلے کہ عمران کوئی جواب ریتا ۔اچانک فوئ کی کھنٹی ج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔

17

لمثیدٌ فرم ہے ۔مرے والد نے جن کا نام قیوم تھا اے قائم کیا تھا اور اس دقت ہماری یہ کمینی یا کیشیا میں چند بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہماری کمپنی کے پاس اپنے ٹرک بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کمیشن پر بھی ٹرک لے لیتے ہیں۔ پاکیشیا کے تقریباً ہر بڑے شہر میں ہماری مکمنی کے اپنے اڈے بھی کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک بکنگ کا تعلق ہے۔ بکنگ پاکشیا اور اس کے قبائلی علاقوں سب کے لئے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمسایہ ملکوں کے سرحدی شہروں کے لئے بھی بنگ ہو جاتی ہے۔ مکمل تفصیل تو دفتر میں موجو دہو گی۔ مختصر طور پر اتنای بتایاجاسکتاہے "..... راشد نے جواب دیا۔ " کتنے ٹرک تباہ ہوئے ہیں آپ کے "...... عمران نے یو چھا۔ " چے ٹرک " ..... راشد نے جواب دیا۔ " یہ چھ ٹرک کہاں کے لئے بک ہوئے تھ"...... عمران نے پو چھا۔ " ان میں سے دوٹرک تو دارالحکومت سے مال لے کر نور پور جا رہے تھے۔ راستے میں تباہ ہوئے جب کہ دوٹرک کافرسان کی سرحد ے مال لے کر دارالحکومت آرہے تھے کہ تباہ ہونے ۔ ایک ٹرک آدان کے قریب ایک سرحدی شہر کے لئے بک ہوا تھا۔ بک دارالحکومت ہے ہی ہوا تھا۔راستے میں کسی جگہ سے مال اٹھانا تھا اس دوران وہ تباہ ہوا اور ایک ٹرک بہادر ستان کی سرحد کے قریب مال لے جاتے ہوئے تباہ ہواہے "..... راشد نے جواب دیا۔ "سب سے پہلا داقعہ کب ہواتھا"......عمران نے پوچھا۔

"فیس کی فکر مت کرو۔ وہ تم جتنی بھی کہوگے مل جائے گی۔ داشد میرا دور کاعزیز ہے۔ میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا اور اس نے جو کچھ بتایا ہے۔ اس سے میرا اندازہ ہے کہ یہ کئیں تمہارے اس فور سٹارز کروپ کا ہو سکتا ہے "...... سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرادیا۔

"اوہ -اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریٹائر منٹ کے بعد اپنا بزنس فیلڈ منتخب کر لیا ہے - بہر حال اچھا بزنس ہے "...... عمران نے کہا اور سر سلطان نے دوسری طرف سے ہنستے ہوئے رسیور رکھ دیا تھا اس لئے عمران نے بھی مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

"سر ملطان کا فون تھا شاید - انہوں نے کہا تھا کہ دہ آپ کو فون
کریں گے - آپ نے فیس کی بات کی ہے - آپ فیس کی فکر مت کریں
جو فیس آپ کہیں گے آپ کو مل جائے گی - آپ پلیز اس عذاب سے
کھے کسی طرح نجات دلوائیں "...... راشد نے کہا اور جیب سے ایک
جمک بک نکال کراہے کھول لیا۔

"ابھی نہیں ۔ جب وقت آئے گاتو آپ سے فیس بھی لے لی جائے گی ۔ ابھی کیس کی تفصیل تو معلوم ہو ۔ یہ بتائیں کہ آپ کے ٹرک کہاں کہاں کے لئے بک ہوتے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ۔اس کمچے سلیمان اندر داخل ہواادر اس نے کافی کی دو پیالیاں میز پر رکھیں اور واپس حلاگیا۔

"عمران صاحب میری کمپنی کا نام قیوم گذز ٹرانسپورٹ کمپنی ہے۔

19

عمران نے پو چھا۔

" ڈرائیور کلیز کی ہلاکت پر اس کے خاندان کو ہم نے اکٹھا ایک لاکھ روپیہ دیا۔اگروہ کرایے کے مکان میں رہتے تھے تو وہ مکان بھی کمپنی نے انہیں خرید کر دے دیا اور ہر ماہ چھ ہزار روپے ماہوار اس دقت تک دیں گے جب تک ان کا کوئی ایک بچہ خود کمانے نہیں لگ جاتا۔انشورنس کی رقم انہیں علیحدہ ملتی ہے۔ کیونکہ ہم نے ہر ڈرائیور جاتا۔انشورنس کی رقم انہیں علیحدہ ملتی ہے۔ کیونکہ ہم نے ہر ڈرائیور اور کلیز کی باقاعدہ لائف انشورنس کرائی ہوئی ہے جس کا پر تمہم کمپنی خودادا کرتی ہے "سیں راشد نے جواب دیا تو عمران کے چمرے پراس کے لئے تحسین کے آثار انجرآئے۔

' یہ سب کھ آپ اب کر رہے ہیں یا پہلے سے ہو تا تھا ''......عمر ان نے کہا۔

"مرے والد صاحب مرحوم نے جب کمپنی قائم کی تھی تو انہوں نے شروع سے یہی اصول رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے عملے کی ہر تکلیف اور دکھ میں برابر شریک رہتے تھے ۔ان کا کہنا تھا کہ ہماری کمپنی میں جو آدمی بھی کام کرتا ہے وہ ہماراسا تھی ہے اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اور اس کی جسی کام کرتا ہے وہ ہماری خوش ہماری ہوئے راستے پر اس کی ہماری ہو ان کی طرح میں ہمرخوش غمی کے موقع پرخود تو شریک ہماری سے ہوئے ہماری میں ان کے نقش قدم پر چلتا ہموں "ہمیں ہو سکتا لیکن مالی امداد کی حد تک میں ان کے نقش قدم پر چلتا ہموں "سیس ہو سکتا لیکن مالی امداد کی حد تک میں ان کے نقش قدم پر چلتا ہموں "سیس راشد نے جواب دیتے ہموئے کہا۔

"آج سے چھ ماہ جہلے۔ اکٹے دوٹرک میاہ ہوئے تھے۔ پھر ایک ماہ بعد ایک ٹرک میاہ ہوئے تھے۔ پھر ایک ماہ بعد ایک ٹرک میاہ ہوا۔ پھر دس روز بعد ایک ۔ ای طرح چلتا رہا۔ آخری ٹرک اب سے چار روز جہلے تباہ ہوا ہے "...... راشد نے جواب دیا ۔
"آپ کے پاس ان کے بارے میں انکوائری رپورٹیں تو ہوں گی"..... عمران نے یو چھا۔

"جی نہیں ۔ پولیس کے پاس ہیں۔ جب بھی بات کردیہی بتایا جاتا ہے کہ تفتیش جاری ہے۔ آج تک ایک طزم بھی نہیں پکڑا جا سکا"۔ راشد نے جواب دیا۔

" ٹرک کے ڈرائیوراور کلینٹر کا کیا کہنا ہے " ....... عمران نے پو تھا۔
" سب موقع پر ہی ہلاک ہوگئے ۔ کیونکہ جو ٹرک بھی تباہ ہوا ہے ۔
سفر کے دوران چلتے ہوئے ہی تباہ ہوا ہے ۔ عین شاہدوں کے مطابق
بس اچانک ٹرک میں ایک خوفناک دھما کہ ہوتا ہے اور ٹرک کے فکڑے اڑجاتے ہیں ۔اے آگ لگ جاتی ہے اور سب کھ راکھ ہوجاتا ککڑے اڑجاتے ہیں ۔اے آگ لگ جاتی ہے اور سب کھ راکھ ہوجاتا ہے ۔ ہمیں تو ان ٹرک ڈرائیوروں اور کلیزوں کے خاندانوں کو بھی سنجالنا پڑتا ہے ۔ کیونکہ وہ بے چارے تو بے قصور ہوتے ہیں اور غریب لوگوں میں کمانے والا تو ایک ہی ہوتا ہے ۔اس لئے ہم ان کی محدودی کی بنا، پر نہ صرف ان کے ہماندانوں کو مالی امداد مہیا کرتے ہمیں بلکہ ہم انہیں ہر ماہ باقاعد گی سے معاوضہ بھی دیتے ہیں " ...... راشد ہیں بلکہ ہم انہیں ہر ماہ باقاعد گی سے معاوضہ بھی دیتے ہیں " ...... راشد

" كتنا معاوضه بر ماه ديتي بي اور كتناآب في اكلها ديا ب"

نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور راشد مسکرا دیا۔ پھر عمران اسے دروازے تک چھوڑنے خود گیا۔اس کے باہر جانے کے بعد دہ والیں سٹنگ روم میں آیا اور اس نے رسیوراٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" انگوائری پلیز"..... رابطه قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔

" پولئیں سٹیشن کی ڈویژن کا نمبر دے دیں "...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔عمران نے شکریہ کہہ کر کریڈل وبایا اور پھر آپریٹر کا بتا یا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔

پ " لیں پولیس اسٹیشن بی ڈویژن "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک خشک اور کر خت سی آواز سنائی دی ۔

" کیا نو پولیس اسٹیشن علیحدہ بنائے گئے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جی ۔ کیا کہاآپ نے ۔ کیا پولیس اسٹیٹن "...... دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لیج میں پوچھا گیا۔

"آپ نے خود ہی کہا ہے کیں پولیس اسٹیشن ۔اس لئے پوچھ رہا تھا کہ بیہ تو ہوالیں پولیس اسٹیشن ۔تو کیا نو پولیس اسٹیشن علیحدہ بنائے گئے ہیں "……عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

"اوہ آپ کون صاحب ول رہے ہیں "...... دوسری طرف سے اس بار نرم کیج میں کہا گیا۔ "گذاس خود عرضی کے دور میں آپ کا یہ عمل تھے واقعی پندآیا ہے اور اس لئے میں آپ کا یہ کسی بغیر کسی فیس کے لئے رہا ہوں ۔ آپ اپنی کمپنی کے صدر دفتر کا یا کسی الیے شعبہ کا سپر دے دیں جہاں سے ان عباہ شدہ ٹرکوں کے بارے میں تفصیلات مل سکیں ۔ میرا مطلب ہے کہ کہاں سے مال بک ہوا۔ کس پارٹی کا مال تھا۔ کس قسم کا مال تھا۔ کہ کہاں سے مال بک ہوا۔ کس بارٹی کا مال تھا۔ کس تھانے نے انکوائری کی ۔ درائیور اور کلیز کون تھے۔ کہاں تباہ ہوا کس تھانے نے انکوائری کی ۔ الیے ہی تمام تفصیلات میراآدمی وہاں سے کلکٹ کر لے گا"...... عمران نے کہا۔

" یہ میراکارڈ ہے جناب آپ کا آدمی بھے سے مل لے گا۔ میں سارا ریکارڈ اسے منگوا دوں گا"...... راشد نے کہا ادر عمران نے کارڈ ویکھنے ہوئے اثبات میں سرملادیا۔

" اب محجے اجازت ویجئے ۔ ویسے بتاب آپ فیس کی قطعی فکرینہ کریں بے شک بلینک چمک لے لیں لیکن یہ مسئلہ سلحا ویں "۔ راشد نے اٹھتے ہوئے کہا۔

نے اٹھے ہوئے کہا۔
" جب میں نے کہ دیا ہے کہ یہ کیس میں نے لے لیا ہے تو پھر فکر
کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک فیس کا تعلق ہے تو پہلے تو
شاید آپ سے فیس اور اخراجات بھی لے لئے جاتے ۔ لیکن آپ اپنے
ملازموں کے ساتھ جس قسم کا حن سلوک کرتے ہیں اس کے بعد تو
فیس لینے کا سوال ہی نہیں رہنا۔آپ کا کام کر کے ہم بھی اس ثواب کا
کچی صد حاصل کر لیں گے جو آپ حاصل کرتے رہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ عمران

23

صاحب کا ڈر سے پاجامہ گیلا ہوجاتا ہے۔ بہت خوب آج کل کی پولیس کے لئے یہ بہترین لقب ہے۔ لیعنی ادھر کسی ڈاکو ۔ چور ۔ لٹیرے بدمحاش اور غنڈے کا نام سنا ادھریاور صاحب ڈی ۔ ایس ۔ پی ہو گئے "……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ مینٹل ہاسپٹل سے تو نہیں بول رہے"...... دوسری طرف ہے اس بارانتہائی غصلے لیج میں کہا گیا۔

" اچھا تو یولیس سٹیشن کے علادہ بھی ہوتے ہیں مینٹل ہاسپٹلز"۔

عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یوشٹ آپ نانسنس ڈیم ٹول"...... ڈی ۔ایس ۔ پی یاور کا پیمانہ صر لبرین ہو گیاتھا۔اس لئے وہ بے اختیار گالیوں پراترآیاتھا اور اس کے ساتھ ہی رسیور بھی رکھ دیا گیا۔عمران نے مسکراتے ہوئے ایک بار بچر نمبر ڈائل کرنے شردع کردیئے۔

" أيس \_ بوليس استين بي دويزن " ..... دوسرى طرف سے وہى

کر خت آواز سنائی دی ۔

" ڈی ۔ ایس ۔ پی ۔ یاور سے بات کراؤ"..... عمران نے اس بار تحکمانہ لیج میں کہا۔

" یس سر"...... دوسری طرف سے یکفت چو تکے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ " ڈی ۔ایس ۔پی یاور بول رہاہوں"...... یاور کی آواز دوبارہ سنائی

-"آئی نجی -صاحب سے بات کریں"..... عمران نے اچہ بدل کر آپ سمن بھجوانے کے لئے پوچھ رہے ہیں تو پھر میں پرنس آف دھمپ بول رہا ہوں معرفت دزارت خارجہ اور اگر آپ پولیس میلے کے لئے کوئی کارڈ بھجوانا چاہتے ہیں تو پھر میں علی عمران بول رہا ہوں ۔ ولیے یہ تو بتا میں کہ پولیس میلے میں ہو تا کیا ہے ۔ دوسرے میلوں میں توجوئے کے سٹال لگتے ہیں۔ موت کا کنواں ہو تا ہے۔ تھیڈ ہو تا ہے۔ کوئی بڑی جڑی جڑی جلیبیاں کھانے کو ملتی ہیں۔ پولیس میلے میں کیا ہو تا ہے۔ کیونکہ جوا کھیلنا یا کھلانا تو ولیے بھی جرم ہے اور موت کا کنواں توعوام کی نظروں میں تھانے کا ہی دوسرا نام ہے۔ تھیڈ اللتہ ہو سکتا ہے۔ کی نظروں میں تھانے کا ہی دوسرا نام ہے۔ تھیڈ اللتہ ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ دہاں ڈرامہ بے دائے جرم چل رہا ہو اور جلیبیوں کی بجائے بشرطیکہ دہاں ڈرامہ بے دائے جرم چل رہا ہو اور جلیبیوں کی بجائے بشرطیکہ دہاں ڈرامہ بے دائے جرم چل رہا ہو اور جلیبیوں کی بجائے رہان رواں ہو گئے۔

"آپ نے کس سے بات کرنی ہے جناب"...... دوسری طرف سے اس باراکتائے ہوئے کچے میں کہا گیا۔

" ڈی ۔ ایس ۔ پی یاور صاحب سے بشرطیکہ میرا بخت یاور ہوا اور وہ
یس پولیس اسٹیشن بی ڈویژن میں موجو دہوں "...... عمران نے کہا ۔
لیکن اس بار دوسری طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا اور پحند کمحوں کی
خاموثی کے بعد ایک سخت سی آواز سنائی دی ۔

" ڈی ۔ایس ۔ پی یاور بول رہا ہوں "...... بولنے والے کے لیج میں سرومبری کا عنصر بنایاں تھا۔

" ڈی -الیں - پی تعنی ڈر سے پاجامہ -اوہ سمجھ گیا - یعنی یاور

کے تسلیم کرلیا کہ اس نے یہ الفاظ کے ہیں۔ " تمہارا مطلب ہے کہ کسی عام آدمی کو تم یہ الفاظ کہ سکتے ہو۔ مرف معزز کو نہیں کہہ سکتے"..... عمران نے کہا۔ " نہیں ۔ نہیں جناب میں تو یہ کہ ہی نہیں سکتا جناب " ۔ یاور نے اور زیادہ بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ " اور اگر ہم حکم ویں کہ تم خود اپنے لئے یہ الفاظ کہو تو کیا تم ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کروگے "..... عمران نے غزاتے ہوئے کہا و حكم تعميل كرون كا جناب بالكل كرون كا جناب"..... ياور اور زياده بو كھلا گيا تھا۔ " توكرو" ..... عمران نے كما-ومم مم من شك اب مم من نالسنس مم مس من ويم فول"..... یاور نے رووینے والے کیج میں کہا۔ المارع ادے کیا ہوا یاور سید تم اینے آپ کو کیوں گالیاں وے رہے ہو" .....عمران نے فوراً ہی اپنے اصل کہے میں کہا۔ "كيا - كيا - تم - تم - مم - مرا مطلب ب كه آپ آئي جي صاحب" ..... یاور کی حالت ہی بگر گئی تھی ۔اسے شاید سجھ ہی نہ آ ری تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ " على عمران بول رہا ہوں ۔ کیا آب فون پر بھی خواب دیکھنے لگ كئے ہويا تمہاراآئي جي جن بھوت ہے جو جاگتے ميں بھي تمہيں ڈرا تارہتا ہے".....عمران نے مسکر تے ہوتے کماتو جند کمحوں تک دوسری

کہااور پھر پہتد کملح خاموش رہنے کے بعد وہ خو دہی بول پڑا۔ "ہملو ۔ آئی ۔ جی بول رہا ہوں"۔ ۔ عمران کے لیج میں بے پناہ تحکم تھا۔

" کیں - لیں سر - ڈی - ایس - پی یاور بول رہا ہوں سر - تھانہ بی ڈویژن سے سر"..... دوسری طرف سے یاور کی انتہائی بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی - ظاہر ہے انسکٹر جنرل پولیس کی سراہ راست کال شاید اسے پہلی بارہی موصول ہورہی تھی -

" حمہاری شکایت ملی ہے مجھے کہ تم فون کرنے والے کو گالیاں ویتے ہو"...... عمران نے اٹی لیج میں کہا۔

" بچ - جی - جی - یہ کسے ہوسکتا ہے سر - میں تو سر - انتہائی مؤدبانہ لیج میں بات کرتا ہوں سر"...... یاور نے بھیک مائکٹے والے لیج میں کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شکایت غلط ملی ہے ".... "ران نے جان ہو جھ کر کہا۔

"نج - جی ہاں سر - بالکل غلط سر" ...... یاور نے جواب دیا۔ " ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم نے ایک انتہائی معزز آدمی کو شٹ آپ ۔ نانسنس اور ڈیم فول کہا ہے - کیا یہ غلط ہے " ..... عمران نے کہا۔ " نج - بج - جی - بالکل غلط ہے جتاب - میں بھلا کسی معزز آدمی کو الیے الفاظ کسے کہ سکتا ہوں سر" ... یاور نے ری ط ، ک نے ہوئے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر - ۔ رہ ی ، مدے

ی تھی ۔ ڈی ایس پی کا اسیاتر جمہ آپ ہی کر سکتے ہیں ۔ یہ ترجمہ سنتے ہی گھے پہچان جانا چاہئے تھا۔ ہبر حال جو ہوا سو ہوا ۔ فرمایئے کیے فون کیا تھا۔

میں نے مرف سنا تھا کہ تھانہ بی ڈویژن دہشت گردی کے کیا۔ وہ اب نار مل ہو چکا تھا۔

میں نے صرف سنا تھا کہ تھانہ بی ڈویژن دہشت گردی کے کیا۔ کی انگوائری کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے لیکن تمہاری حالت دیکھ کر اب مجھے لیقین آگیا ہے کہ واقعی تم پر دہشت گردی کے سخت اثرات پڑھے ہیں "...... عمران نے کہا۔

"اوریہ بھی آپ کو معلوم ہو ناچاہئے کہ دہشت گر دی کے حکر میں آپ کے ہاتھوں میں ہمتھکڑیاں بھی پڑسکتی ہیں اور دوچار چھوٹے موٹے موٹے بہ آپ کے فلیٹ سے برآمد بھی ہوسکتے ہیں "...... یاور نے ہنستے ہوئے

"بس دوچار \_ یہی حیثیت رہ گئ ہے ڈی \_ ایس \_ پی جسے عہد ہے
کی \_ میں تو سنا تھا یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے بڑا رعب دبد ہوتا
ہے " ......عمران نے جواب دیاتو یادر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا \_
" رعب دبد ہوتو میں نے بنانے کی کو شش کی تھی لیکن آپ نے
آئی ۔ جی بن کر میر ہے سارے رعب دبد بے کاجلوس نکال کر رکھ دیا تھا
میں واقعی دہی ڈی \_ ایس \_ پی بن گیا تھا جسیا آپ نے اس کا ترجمہ کیا
تھا" ...... یاور نے ہنستے ہوئے کہااور عمران بھی اس کی اس بات پر بے
اخت الم بنسی باور نے ہنستے ہوئے کہااور عمران بھی اس کی اس بات پر بے

· ایک تمپنی ہے۔ قیوم ٹرانسپورٹ کمپنی ۔ لمیٹڈ فرم ہے۔اس کے

طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ بلکہ صرف لمبے لمبے سانس لیسنے کی آواز آتی رہی ۔

" بیہ سید آپ بینے ہوئے تھے آئی ہجی"...... چند کمحوں بعدیاور کی سخت سی آواز سنائی دی ۔

"الله تمهاری زبان مبارک کرے - تمہارے منہ میں رس کٹ گر کی شکر اور بناسپتی گھی ۔لیکن میں نے تو سنا ہے کہ پولیس والوں کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "عمران صاحب اگریہ مذاق تھا تو انتہائی بھیانک مذاق تھا"۔یاور نے غصلے لیج میں کہا۔

"ا چھا تو آئی جی فروز مندخان کی شکل اتنی بھیانک ہے۔ کیا خیال ہے پوچھ لوں اس سے کہ بھائی کسی بیوٹی پارلر سے میک اپ تو نہیں کرالیا۔ کیونکہ دیسے تو وہ خاصے خوش شکل واقع ہوئے ہیں "۔عمران ہے" سکراتے ہوئے کہا۔

یہ پہلے بھی فون آپ نے کیا تھا"..... یاور نے ای طرح عصیلے لیج میں کہا۔

"ارے ہاں میں نے تو فون خمہیں کیا تھا۔ لیکن وہ مل گیا مینٹل ہاسپیٹل کے اس دارڈ ہے جہاں انگریزی میں گالیاں دینے والے رکھے۔ جات ہیں "...... عمران نے جو اب دیا تو اس باریادر بے اختیار ہنس پڑا " خدا آپ ہے تحجے عمران صاحب آپ بعض اوقات الیما مذاق کرتے ہیں کہ آدمی کاخون خشک ہوجا تا ہے۔ ولیے غلطی واقعی میری

نگرانی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی مشکوک بات سلمنے نہیں آئی - یادر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " اس کے کسی کس کی انکوائری ربورٹ تو ہو گی حمہارے یاس " - عمران نے پو چھا۔ " ہاں سب کیسسور کی ہے لیکن یے سرکاری رپورٹ ہے "..... یاور ی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی ۔ "اوہ میں نے سوچاتھا کہ کب تک ڈی ۔ایس ۔ پی بینے رہو گے حلو ڈی ہٹا دیتے ہیں.....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " یہ بات ہے تو جناب میں ابھی دست بستہ خو د حاضر ہو جا تا ہوں ربورنس سمیت "..... یا درنے بنستے ہوئے کہا۔ "مراایک ساتھی تہارے پاس آئے گا۔اس کا نام صدیقی ہے۔وہ تم سے رپورٹس لے لے گا۔ تم اس کی کاپیاں کرا او اور بے فکر رہو

صرف ایک دعوت کھلا دینااپنی ترقی کی "...... عمران نے کہا۔
" ایک نہیں ایک سوعمران صاحب سیں سپر نٹنڈ نٹ فیاض کی طرح کنجوس نہیں ہوں "...... دوسری طرف سے یاور نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران نے بھی ہنستے ہوئے اسے خدا حافظ کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ہمر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" صدیقی بول رہا ہوں"...... رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی ۔

"ارے تم تو اپنے فلیٹ میں ہی ہو میں تو سجھا تھا کسی ہوٹل میں

مالک ہیں داشد صاحب وہ سر سلطان کے عزیز ہیں اور سر سلطان کے بارے میں تم اچی طرح جانے ہواوریہ بھی کہ وہ میرے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اسے میرے پاس بھیج دیا۔اس نے بتایا کہ اس کی کمپنی کے چھٹرک بم کے دھما کوں سے تباہ ہو چکے ہیں۔وہ بے حد پر لیشان تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پولیس وغیرہ اس معاملے میں کوئی دلچی نہیں لے رہی ۔ میں نے اسے تو ٹال دیا ہے۔ لیکن تھجے اچانک یادآیا کہ تم نے ایک بار بتایا تھا کہ تم تھانہ بی ڈویژن پر ڈی ۔ایس ۔ پی ہواوریہ تھانہ وہشت گردی کے واقعات کی شحقیقات کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے وہشت گردی کے واقعات کی شحقیقات کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ تم سے بات کر لوں " سیس عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ان کی کمپنی چونکہ دارالحکومت میں ہے۔ اس لئے ان کے یہ سارے کیس میں نے ان تام تھانوں سے منگوالئے تھے جہاں جہاں ہے دوقعات ہوئے تھے۔ میں نے اس سلسلے میں انکوائری کی ہے۔ لیکن سواے اس کے اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہرٹرک داقعی کسی طاقتور مجم سے تباہ ہوا ہے اور یہ بم اس ٹرک کے اندر ہی موجو دتھا۔ ہرٹرک میں ایک ہی ساخت اور ایک ہی طاقت کا بم استعمال کیا گیا ہے۔ میں ایک ہی ساخت اور ایک ہی طاقت کا بم استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ان بموں کے نکروں سے ماہرین یہ معلوم نہیں کرسکے کہ یہ بم کس ملک کا بنا ہوا تھا اور آیا ٹائم بم تھا یا دائر لیس کنٹر دلا تھا اور نہ ہی کس ملک کا بنا ہوا تھا اور آیا ٹائم بم تھا یا دائر لیس کنٹر دلا تھا اور نہ ہی کوئی کلیو مل سکا ہے۔ الستہ اب ہم نے الیے تمام اڈوں میں لین آدمی ہی کھوا دیتے ہیں۔ جہاں سے ان ٹر کوں میں مال لو ڈ ہوا تھا۔ وہ وہاں

ے پاس بہنچ تو سرسلطان نے انہیں مرے پاس بھیج دیا اور ساتھ ہی فون کر دیا کہ یہ کئیں شاید فورسٹارز کا کئیں بن جائے تھانہ بی ڈویژن آج کل دہشت گردی کے کئیں ڈیل کر رہا ہے ۔اس لئے میں نے ڈی ایس پی یاور کو فون کیا اور اس سے رپورٹیں منگوائی ہیں ۔ تا کہ شاید ان کے مطالع سے ان وار واتوں کے بارے میں کوئی کلیو مل جائے "...... عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" او کے ۔ ٹھکی ہے میں ابھی پہنچ رہا ہوں "..... دوسری طرف سے صدیتی نے کہا اور عمران نے او کے کہ کر رسیور رکھ دیا۔

غنڈوں سے لڑ رہے ہوگے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"ادہ عمران صاحب آپ ۔ چھوٹے موٹے دھندے تو چلتے ہی رہتے
ہیں ۔ لیکن کوئی بڑا کمیں ابھی تک سلمنے نہیں آیا۔اس لئے فلیٹ میں
"یہوں" ...... صدیقی نے جواب دیا۔

" تم اب مجھے سر سٹار تو بناتے نہیں۔اس لئے میں نے سوچا کہ جلو فور سٹارز کے لئے کیس ہی بک کروں شاید کچھ عاصل ہو جائے "۔ عمران نے کہا۔

"آپ سرِسٹار نہیں جناب بلکہ سریم سٹارہیں ۔جب سے آپ نے وہ نواب بہادر والا کیس مکمل کیا ہے تیجے آگئ ہے کہ آپ کے بغیر فور سٹارز صرف دم دار سٹاری سنے رہیں گے "...... صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔

"اوے - پھر ٹھیک ہے - تو پھرالیسا کرو کہ تھانہ بی ڈویژن طیے جاؤ
دہاں انجارج ڈی سالیں - پی یادر ہے ساس سے مل لو - دہ پہلے سنٹرل
انٹیلی جنس میں انسیکر تھااس نے وہاں سے پولئیں میں ٹرانسفر کرالیا
اور اب ڈی سالیں - پی ہے -اسے اپنا نام بتا دینا اور میرا حوالہ دے
دینا - دہ تمہیں کچے رپورٹیں دے گا - دہ رپورٹیں لے کر میرے فلیٹ پر
آجانا"......عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

" کس قسم کی رپورٹیں ہیں یہ "..... صدیقی نے پو چھا۔ "سرسلطان کے دور کے ایک عزیز ہیں سٹرانسپورٹ کا ہزنس کرتے ہیں ۔ان کے چھ ٹرک مجم دھما کوں سے تیاہ ہو گئے ہیں ۔وہ سرسلطان

"اليي كوئى بات نہيں ساحن - كام كاآدمى كام كے وقت تو يادآ ہى ماتا ہے - میری کو تھی آجاؤ - تمہارے لئے کام نکل آیا ہے " - آفتاب اجمدنے مسکراتے ہوئے کیا۔ " میک ہے جناب میں عاضر ہو جا تا ہوں "..... دوسری طرف سے كہا گيا ادر اس كے ساتھ ہى رابطہ ختم ہو گيا ۔ آفتاب احمد نے رسيور ر کھااور میزیرموجو دانٹر کام کارسیوراٹھا کر اس کاایک بٹن دیا دیا۔ "جی صناحب" ...... ووسری طرف سے ایک مؤد باند آواز سنائی دی "ساحن جھے ملنے آرہا ہے"...... آفتاب احمد نے کہا اور دوسری طرف سے کھے سے بغیری اس نے رسیور رکھ دیا۔اس کے ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں موجو داخباراس نے کھولااور اسے پڑھنے میں مفروف ہو گیا۔ فون آنے سے پہلے وہ اخبار پڑھنے میں ہی مصروف تھا۔آفتاب احمد کاشمار دارا ککومت کے انتہائی معزز افراد میں ہو تا تھا۔ان کا کمپیوٹر بنس تھا۔ کمپیوٹر بنانے والی بڑی بڑی کمپنیوں کے پاکشیا میں واحد بااختیار ڈیلر تھے ۔ لیکن یہ ساراکاروباران کے آدمی کرتے تھے ۔ ان کا زیادہ تروقت بڑے بڑے ہوٹلوں میں منعقد ہونے والے فنکشنزیاشہر کے معززین کی طرف سے دی جانے والی پار میوں میں شرکت میں ہی گزر تا تھا۔ویسے وہ خو دبھی بے شمار فلاحی اجمنوں کے صدر ادر چیز مین تھے اور دہ عوام کی فلاح کے بے شمار پراجیکٹس کے لئے دل کھول کر چتدہ دینے کے سلسلے میں بھی یو رے دار الحکومت میں مشہور تھے ۔ یہی وجہ تھی کہ ان کاشمار شہر کے انتہائی معزز اور باوقار طبقے میں انتہائی

میلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کری پر نیم دراز آدمی نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ پر موجو دمیز پر رکھے ہوئے فون کار سیور اٹھالیا۔ " بیں آفتاب احمد بول رہا ہوں "...... اس آدمی نے بڑے بادقار لیج میں کہا ۔ ولیے وہ لینے چہرے مہرے اور لباس سے ہی معزز آدمی و کھائی دے رہا تھا۔

" ساحن بول رہا ہوں جناب آپ کا پیغام ملا تھا"...... ووسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔

"ہاں کافی عرصہ ہو گیاتھا تم سے ملاقات ہوئے۔ میں نے سوچا کہ ملاقات ہو جائے لیکن تم کہیں گئے ہوئے تھے"...... آفتاب احمد نے اس طرح باوقار لیج میں کہا۔

"آپ کی مہربانی ہے جتاب کہ آپ تھے یا در کھتے ہیں "...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

" یس سر"..... باور دی ملازم نے مؤد بانہ کھے میں کہااور واپس حللا یا۔

"ساجن کافی عرصے سے خاموش ہے۔بڑے صاحب کا کل فون آیا تھا"....... آفتاب احمد نے ملازم کے جانے کے بعد ساجن سے مخاطب ہو کر کہا۔

"آپ حکم تو کریں ۔ ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں جناب ۔ لیکن ایک بات ہے کہ اب صور تحال بے حد خراب ہو گئ ہے ۔ اس لئے اب آپ کو معاوضہ بڑھا ناہو گا"..... ساحن نے جو اب دیتے ہوئے کہا ۔ " کوئی کارنامہ سرانجام دو تو معاوضہ بھی بڑھ جائے گا ۔ اب ان چوٹے چھوٹے کاموں کا تو انتا ہی معاوضہ دیا جا سکتا ہے "...... آفتاب احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ بتائیں کام "…… ساجن نے اشتیاق آمز لیجے ہیں کہا۔
"کام تو وہی ہے جہلے والا بڑے صاحب سے کل تفصیلی بات ہوئی
ہے ۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج کل کاشمیر میں حالات کافرستان کے خلاف ہوتے جارہے ہیں اور کافرستان کی حکومت پر دباؤر وز بروز بڑھتا حلاف ہوتے جا در ایسا صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکیشیا حکومت اس سلسلے میں پوری دلچی نے رہی ہے ۔ اندرونی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ۔ اس لئے بڑے صاحب نے اس حکومت کو لین کضوص انداز میں پریشان کرنے اور الجھانے کے لئے ایک پلانگ وضع کی ہے ۔ تمہیں میں نے اس بلانگ کے سلسلے میں بلایا ہے ۔ وضع کی ہے ۔ تمہیں میں نے اس بلانگ کے سلسلے میں بلایا ہے ۔

عرت واحترام سے لیاجا تا تھا۔ وار الحکومت کی سب سے یوش کالونی میر ان کی انتهائی عالی شان اور وسیع کو تھی تھی ۔ جہاں آفتاب احمد ای بلکیم کے ساتھ رہتے تھے۔ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ان کی پہلی بیگیم کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے ایک ریٹائرا کرنل کی صاحبزادی ہے دوسری شادی کی تھی ۔اس لیے ان کی اور ان کی بیکم کی عمروں میں نمایاں فرق تھا۔ان کی بیکم بھی ان کے فلای کاموں میں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ کتی تھیں ۔ خاص طور پر خواتین کی فلاح وبہبود کے کاموں میں دہ بھی بے حد دلچیں کہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آفتاب احمد کی طرح ان کی بیگیم بھی شہر کی معزز خواتین میں بے حد مقبول تھیں ۔اس وقت بھی ان کی بیگم کسی الجمن کی تقریب میں گئی ہوئی تھیں اور آفتاب احمد اپنی کو تھی کے وسیع وعریض عقبی لان میں کری پر بیٹے اخبار کے مطالع میں معروف تھے۔ "السلام عليكم" ..... تھوڑى دير بعد ان كى پشت كى طرف سے آواز سنائی دی اور آفتاب احمد نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ " أو بيتهو ساحن " ..... أفتاب احمد نے مسكراتے ہوئے كما اور ایک ادھر عمر آدمی جس کے جسم پر قیمتی کردے کا سوٹ تھا۔سامنے آ كركرى پر بیٹھ گیا۔اى کمح ايك ملازم نے اسے نشو پیرس لیٹی ہوئی مشروب کی بوتل لا کر دے دی۔ " سنو ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے سمجھے "...... آفتاب احمد نے ملازم

بات كرلى ہے - معادضه اب اس انداز میں ملے گاكه جتنے آدمی ہلاك ہوں گے فی آدمی معاوضہ ملے گا۔اب تمہاراکام ہے کہ تم کننے آدمی مار سكتے ہو - جہاں تك تفصيلات كاتعلق ہے - تم يد تفصيلات سريندر سنگھ سے مل کر طے کر سکتے ہو۔اس بلانٹک کا عملی انجارج وہی ے"..... آفتاب احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " پیشکی بھی وی دے گا"..... ساحن نے کہا۔ ، پیشکی تم کس حساب سے لو گے ۔ اب ہمیں کیا بتے کہ ہر وهماك ميں كتنے آدى مرتے ہيں "...... آفتاب نے جواب ديتے ہوئے "جناب آپ نے جو پلاننگ بتائی ہاس کے تحت سات وهمائے اك ہفتے میں كرنے ہوں گے ۔آپ ايك اوسط بناليں -اس كے تحت چیتگی معاوضہ دے دیں ۔ کیونکہ بہرحال اخراجات تو ہوں گے " ..... ساحن نے جواب دیا۔ " دیکھوسی جہیں بیشکی کے طور پردس لاکھ دے دیتا ہوں۔ باقی حساب بعد میں کر لیں گے "...... آفتاب نے کہا۔ " جناب پہلے وہما کوں کے بعد تو دارالحکومت میں ایک طوفان بریا ہوجائے گا۔اس لئے باتی دنوں میں دھماکے کرنازیادہ مشکل ہوجائے گاس لئے کیا اسانہیں ہوسکا کہ ہم سات کے ساتھ وهما کے ایک ہی

روزاوراکی ہی دقت پر کرویں "..... ساحن نے کہا۔

" نہیں اس طرح وہشت کی وہ اہر شہر میں پیدا نہیں ہو سکتی جو ہم ،

لیکن تم نے خودیہ کام نہیں کرنا۔اس کے لئے تہمیں نئے آدمیوں کو ہار کرنا ہوگا۔اور کام کے بعد انہیں گولی مار دینی ہوگی "...... آفتاب الممدنے آگے کی طرف چھتے ہونے کہا۔ " يَهِ آبِ بِلا نتك تو بتائيں " ..... ساجن نے پو چھا۔ " پلانتگ کے مطابق دار الحکومت کے دو بڑے سیمناؤں میں اس وقت م وهما کے کرنے ہوں گے جب سیماؤں کے مو چل رہے ہوں ان کے وس منٹ بعد شہر کی کسی بھی ایسی جگہ پر دھماکہ کرنا ہوگا جہاں بے شمار افراد موجود ہوں اور پھر ہر ایک روز چھوڑ کر دوسرے روز کسی بھی پبلک جگہ پر دھما کہ ہو ناچلہے اور پیہ سلسلہ ایک ہفتے تك مزيد چلناچائي "...... آفتاب احمد نے كما-"اده - ليكن يه تو خاصالمباكام باور خطرناك بهي -وي بهي جب ے ریلوے اسٹیش پر دھماکہ ہوا ہے پولیس اور حکومت ہوشیار ہو كئ ہے "..... ساجن نے جواب دیا۔ " انہوں نے تو ہونا ہے ۔ ان کی بات چھوڑو ۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ حکومت اور پولیس ان وهما کوں کے بعد خاموش بیٹھی رہے گی"۔ آفتاب احمدنے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " مھیک ہے جناب بہر حال اس پلاننگ کی تفصیلات ۔اس کے لئے مطلوبہ سامان اور پھراس کا معاوضہ یہ سب باتیں طے کرنی ہوں گ است ساجن نے کہا۔ " جہاں تک معاوضے کی بات ہے تو میں نے بڑے صاحب سے

اہداز کا علم ہی نہیں ہے۔جولوگ جاکر بم رکھتے ہیں اور فائر کرتے ہیں ان کے اور میرے ورمیان کم از کم آٹھ افراد ہوتے ہیں اور کام مکمل ہوتے ہیں اور کام مکمل ہوتے ہی ان میں سے نجلے چار را بطج آف کر ویئے جاتے ہیں " ساجن نے کاغذ کو تہد کر کے جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔

" محجم معلوم ہے ۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہے "...... آفتاب احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" وہ تو ظاہر ہے کریں گے ۔ لیکن اگر ایک عام سے وفتر کے کارک فی نشاند ہی بھی کر دی جائے تب بھی کوئی تقین نہیں کرے گا"۔

ای نشاند ہی بھی کر دی جائے تب بھی کوئی تقین نہیں کرے گا"۔
ماجن نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا اور آفتاب احمد نے اشبات میں سر ماجن انہیں سلام کر کے واپس عمارت کی طرف بڑھ گیا اور ملادیا ۔ ساجن انہیں سلام کر کے واپس عمارت کی طرف بڑھ گیا اور ہانہیں المن کے دائی بار پھر افتاب احمد نے اظمینان کا ایک طویل سانس لیستے ہوئے ایک بار پھر افتاب احمد نے ایک بار پھر افتاب احمد نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیستے ہوئے ایک بار پھر

اخبار المهاكريية هناشروع كرويا-

عاستے ہیں "...... آفتاب نے جواب ویا۔ " تو پھر سرالیہا، و سکتاہے کہ لمباوقفہ دے کر دھماکے کیے جائیں یا محر بعد کے دھماکے ویگر شہروں میں کئے جائیں "..... ساحن نے کہا۔ " ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسرے بڑے شہروں میں وهماکے ہو سکتے ہیں "......آفتاب نے جواب دیا۔ " يه نصك رب كا - ليكن اس طرح اخراجات بره جائيل كي"-" اخراجات کی فکر مت کرو ساجن - کام بے داغ اور بجربور اندازس، بوناچلہے۔بس ".....آفتاب نے کہا۔ "او کے ۔ پر نکالینے بیس لاکھ روپے بیشکی پر دیکھنے کہ ساحن سی كام و كها تا ب " ساحن نے مسكراتے ہوئے كها۔ " تم نے اب مجھے ہی بلک میل کرنا شروع کر دیا ہے۔ دس لا کھ كى بجائے بيس لا كھ روپے بہر حال ٹھىك ہے۔ تم كام كے آدمى ہواس لئے مجوری ہے "..... آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ی انہوں نے جیب سے ایک سادہ کاغذ تکالا ۔اس پر بیس کا ہند سہ رومن انداز میں لکھے کر اس نے کاغذ ساجن کی طرف بڑھا دیا۔ "شكرية" ..... ساحن نے كاغذليتے ، وئے مسكرا كر كما۔ " خیال رکھنا کام کرنے والوں کو ختم ہو جانا چاہتے ورینہ وہ لوگ تہاری نشاند ہی بھی کر سکتے ہیں "......آفتاب احمد نے کہا۔ "جتاب آپ بس صرف حکم دیا کریں ۔آپ کو ہمارے کام کے

تھے جو اپنے لباس اور اندازے ڈرائیور ہی لگتے تھے میز پر دد مختلف
رنگوں کے فون بھی موجو دتھے۔
"آپ منجر ہیں" ۔۔۔۔۔۔ صدیقی نے آگے برصتے ہوئے اس موپخھوں
والے سے مخاطب ہو کر کہا۔
"جی صاحب میں منیجر ہوں ۔ صاحب خان ۔ فرمایئے کیا حکم
ہے ۔۔۔۔۔۔ صاحب خان نے خشک اور کھر درے لیج میں جواب دیتے
ہوئے کہا۔

ہوتے ہہا۔
"ہمارا تعلق سپشل پولس سے ہے"..... صدیقی نے کہااوراس
کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک کار ڈٹکالااور اسے کھول کر منیجر کی
آنکھوں کے سامنے ہراکراہے دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔
"اوہ اچھا۔ فرمایئے ۔ہم تو بالکل صاف سھراکام کرتے ہیں"۔ منیجر
نے جواب دیا۔اس کے لیج سے کوئی مرعوبست یاخوف نہ جھلک رہا
تھا۔

"کیاآپ ہمیں کسی علیمدہ جگہ پر وقت دے سکتے ہیں ۔ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں "..... صدیقی نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

" تم دونوں باہر جاؤاور سنو باہر کھڑے نواز کو کہہ دو کہ دو سپیشل
چائے بھی اندر بھجوا دے اور کسی اور کو اندر بھی نہ آنے دے "۔
صاحب خان نے ان دونوں آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہااور وہ دونوں
ایک جھٹکے ہے ایھ کھڑے ہوئے ۔

" چائے کی ضرورت نہیں صاحب خان صاحب ہم ڈیو ٹی کے دوران
" چائے کی ضرورت نہیں صاحب خان صاحب ہم ڈیو ٹی کے دوران دارا لکومت سے باہر داقع ایک بڑے ٹرک اڈے میں بلامبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک ادھر ادھر کھڑے تھے اور آ جا رہے تھے یہ اڈہ دارالحکومت کا سب سے مصردف اڈہ تھا اور تمام ٹرک کمپنیوں کے دفاتر اور گودام بھی مہیں بنائے گئے تھے۔صدیقی نے کار کارخ ایک كمين كے دفتر كى طرف موڑا جس پر آزاد پاكيشيا گذر ٹرانسيورك كا جہازی سائز کا بورڈ دور سے ہی نظر آرہا تھا۔ کار ایک سائیڈپر روک کر صدیقی نے دروازہ کھولا اور نیچ اترآیا۔سائیڈ سیٹ پرچوہان تھادہ بھی نیچ آگیا تھا اور پھر وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے منیجر کے کرے ک طرف بڑھتے جلے گئے ۔ منیجر بڑی بڑی مو چھوں والا ایک ادھیر عمر آدمی تھا جس کے پہرے پر کر ختگی اس طرح شبت تھی جسے پوری زندگی میں وہ کھی مسکرایا تک نہ ہو۔وہ ایک بڑی لیکن پرانی می میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سائیڈ پرچار کر سیاں پڑی ہوئی تھیں جن پر دوآدمی بیٹھے ہوئے

رو آدمی بلندخان کہاں ہے "..... صدیقی نے یو جھا۔ " بلند خان ایک ماہ بہلے یہاں لو ڈر ضرور تھالیکن بھروہ نو کری چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہ علاقہ غیرے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا"..... صاحب خان نے جواب دیا۔

" کس گاؤں کا رہنے والاتھا"..... صدیقی نے پو تھا۔

"شامل نامی گاؤں بتا یا تھااس نے اور بس -ہم نے اس سلسلے میں زیادہ انکوائری نہ کی تھی ۔ کیونکہ ہم نے اسے لو ڈر رکھنا تھا۔ ڈپٹی کمشنر تو نہیں بنانا تھا"...... صاحب خان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
" اس کے گاؤں کا کوئی اور آدمی یہاں کام کر رہا ہے "...... صدیقی

نے پو چھا۔

" نہیں یہاں کوئی الیہا آدمی نہیں ہے"...... صاحب خان نے جواب دیا۔

" کسی اوراڈے پرہو"..... صدیقی نے پوچھا۔

" محجے کیا معلوم جناب - میں نے باقی اڈوں پر کام کرنے والوں کا یہاں رجسٹر تو نہیں کھول رکھا"..... صاحب خان نے ایک بار پھر اکھڑے لیج میں کہا۔

" يه كمىنى كس كى مكيت ب "..... صديقى نے يو چھا۔

" سردار بہادر خان کی ۔ وہ اسمبلی کے ممبر ہیں جناب ۔ وزیر بھی رہ چکی رہ چکی ہیں ۔ بہت بڑے آدی ہیں ۔ پولیس کے آئی ۔ جی اور ڈی ۔ آئی ۔ جی تو ان کی کو تھی کے در دازے پر ہی گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں " صاحب

صرف ڈیوٹی ہی دیتے ہیں "..... صدیقی نے کہا۔ "جیسے آپ کی مرضی "..... منجر نے اس طرح سرد مہرانہ لیج میں کہا۔

" صاحب خان صاحب آج سے تقریباً دو ہفتے پہلے قیوم گذر کا ایک ٹرک راج پور کے قریب بم کے دھماکے سے تباہ ہو گیا تھا۔آپ کو معلوم ہوگا"......صدیتی نے کہا۔

" جی ہاں انچی طرح معلوم ہے جتاب اس سے پہلے بھی ان کے نرک تباہ ہوئے ہیں اور جتاب دوٹرک ہماری کمپنی کے بھی تباہ ہو کی ہیں "۔ ہیں اور اس طرح دو اور کمپنیوں کے ٹرک بھی تباہ ہوئے ہیں "۔ صاحب خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اوہ اس کا تو ہمیں علم نہ تھا ہم تو قیوم والوں کے سلسلے میں تفتیش کر رہے تھے "..... صدیقی نے جواب دیا۔

' لیکن صاحب یہ تو آزاد پا کیشیا والوں کااڈہ ہے۔ قیوم والوں کااڈہ تو دوسری سڑک پر ہے '''''' صاحب خان نے کہا۔

"ہمیں معلوم ہے ۔ ہم تہمارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ جو مال اس ٹرک میں از ڈکرایا گیا تما۔ اس میں ایک ایسا پیک بھی تھا جبے تم نے اپنے آوی بلند خان کے ذریعے وہاں بک کرایا تھا"…… صدیقی نے کہا تو صاحب خان بے اختیار چو نک پڑا۔

" میں نے ۔ نہیں جناب مجھے کیا ضرورت تھی ایسا کرانے کی "۔ صاحب خان نے جواب دیا۔

45

پکڑا اور کیم شحیم صاحب خان ایک بار پھر بری طرح چیمتنا ہوا اچھل کر ایک دھماکے سے فرش پرجا گرا۔ای کمچے دروازہ کھلااور ایک نوجوان تبری ہے اندر داخل ہوا۔

" خبردار باہرر کو خفیہ پولیس ...... صدیقی نے عزاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور وہ نوجوان جس تنزی سے اندر داخل ہواتھااس تیزی سے باہر نکل گیا۔

"چوہان باہر جاکر انہیں سنبھالوسی ذرا صاحب خان سے پوچھ گھ کرلوں "…… صد آا، نے چوہان سے کہااور چوہان بحلی کی سی تیزی سے باہر نکل گیا۔اسی کمح صدیقی کی لات حرکت میں آئی اور تیزی سے اٹھٹا ہوا صاحب خان بڑے بھیانک انداز میں چیخ پڑا۔لات پوری قوت سے اس کی لیسلیوں بریڑی تھی۔

"بلاؤا پنے سردار بہادر خان کو "...... صدیقی نے کہا اور پھر تو جسے کرے میں چیخوں اور کر ابھوں کا طوفان ساآگیا۔صدیقی کی لاتیں کسی مشین کی طرح حرکت کر رہی تھیں اور چند کمحوں بعد ہی صاحب خان کی ناک اور منہ سے خون رسنے نگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے علے گئے ۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صدیقی نے اسے گردن سے بکڑا اور ایک جھکلے سے اٹھا کر دوبارہ کری پر پہڑ دیا۔ پھر اس نے ریو الور جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے اس کاناک اور منہ دبا کر بند کر دیئے ۔ چند کمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے باتھ کے وصدیتی نے ہاتھ چھوڑ دیئے اور تھوڑی دیر بعد تاثرات مخودار ہونے لگے تو صدیتی نے ہاتھ چھوڑ دیئے اور تھوڑی دیر بعد تاثرات مخودار ہونے لگے تو صدیتی نے ہاتھ چھوڑ دیئے اور تھوڑی دیر بعد

خان نے بڑے فخرے لیج میں کہا۔

"ادہ اس کئے تم ایسے لیج میں بات کر رہے ہو"..... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اگر ہم تہمیں گرفتار کرلیں تو کیا سردار بہادر خان تہمارے پیچے آئیں گے "..... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"گرفتار اور صاحب مان کر سید آپ کیا کہد رہے ہیں۔ کیا آپ نے مزید نو کری نہیں کرنی "...... صاحب خان نے اس طرح حیران ہوتے ہوئے کہا جسے صدیقی نے انتہائی انہمونی بات کر دی ہو۔

" نو کری تو واقعی ہم نے کرنی ہے "..... صدیق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"اگر کرنی ہے تو بس یہ انٹرویو ختم ۔اب آپ جاسکتے ہیں۔ میں نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں "...... صاحب خان نے اکھرے ، و کے لیج میں کہا۔

"او کے ۔ تمہاری مرضی ۔اب ظاہر ہے سردار بہادر خان کے اڈک ایکے بنیجر کو تو کچھ بھی نہیں کہاجاسکتا"..... صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔
"آپ واقعی مجھدار ہیں"..... صاحب خان نے بے اختیار مو پخھوں کو آؤ دیتے ہوئے کہا لیکن دوسرے کمچے کمرہ ایک زور دار تھردادر صاحب خان کے حلق سے نکلنے والی چے نے گونج اٹھا۔وہ صدیقی کا زور دار تھرد کھا کہ چچتا ہوا کری سمیت دوسری طرف جا گراتھا اور پچراس سے جہلے کہ وہ اٹھتا۔دوسری طرف موجو دچوہان نے اسے گردن سے

آئے تو چوہان ہاتھ میں ریوالو رلئے کھڑا تھااور سامنے بیس پچیس افراد خاموش کھڑے ہوئے تھے ۔ لیکن ان کے پیمروں پر تجسس کے ساتھ ساتھ نفرت کے ناثرات بھی شامل تھے۔

سب اپنا کام کر و شخیج ۔ جاؤ کام کرو۔ ہمارے در میان کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی وہ غلط فہمی اب دور ہو گئی ہے "...... صاحب خان نے ہاتھ اٹھا کر کر اہتے ہوئے کہا۔ لیکن اس لمحے پولسیں کی ایک جیپ وہاں آگر رکی اور اس میں سے ایک انسپکٹر اور چار سپاہی بھی نیچے اترے اور تیزی ہے ان کی طرف بڑھنے لگے۔

کون جھگڑا کر رہا ہے "...... انسکٹر نے تیزی سے کہا۔
"انسکٹر سلام ۔ دیکھوان دونوں نے میرا کیاحال کر رکھا ہے ۔ پلیز
گھج بچالو" ..... صاحب خان نے پولیس کو دیکھتے ہوئے چج کر کہاادر
ایک جھٹلے سے دوڑ کر انسکٹر کے قریب جا کھڑا ہوا۔

" کون ہو تم"..... انسکٹر نے بحلی کی سی تیزی سے سائیڈ ہولسٹر سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔

"سپیشل پولیں " سی صدیقی نے بڑے ٹھنڈے لیج میں کہا۔
"کہاں ہے تمہارے کارڈ دکھاؤاور یہ جو ریوالور تم نے بکر رکھے
ہیں ان کے لائسنس بھی دکھاؤ۔ یہ سرکاری نہیں ہیں ۔ پرائیویٹ
ہیں " سی انسپکڑنے انتہائی غصلے لیج میں کہا۔
تر جہ تر بہ نہ تر انتہائی غصلے لیج میں کہا۔

" تم جس تھانے سے آئے ہو کیا وہ قریب ہے"..... صدیقی نے

يو چھا۔

صاحب خان نے چیخے ہوئے آنکھیں کھول دیں ۔اس کا پہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح منے ہو گیا تھا۔ لمبی لمبی اور اکڑی ہوئی مو پھی کھیر گلبری کی دموں کی طرح اب نیچے لئک رہی تھیں ۔

" ابھی ہم نے ہاتھ ذرا ہلکار کھا ہے صاحب خان ۔ ورینہ اب تکہ اسلام ہم اب ایک ایک ایک ایک ایک ہلاری آئیں اسلام ہم کی ہوتی اور حمہاری آئیں از ندگی فٹ پاتھوں پر پڑے بھیک مانگ کر ہی گزرتی ۔ بولو ۔ اب ہمارے موالوں کے جواب دو گے "...... صدیقی نے انہمائی سرد کھے میں کہا۔

" پپ پپ پانی - پانی " ...... صاحب خان نے ڈوبتے ہوئے لیج میں کہا اور صدیقی نے ایک طرف پڑا ہوا مگب اٹھایا - اس میں پانی موجود تھا - اس نے مگب صاحب خان کے منہ سے دگا دیا اور صاحب خان اس طرح پانی پینے لگا جسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے - کافی سارا پانی چینے کے بعد اس نے مگب منہ سے علیحدہ کر دیا اور پھر کر اہنا شروئ کر دیا ۔

"اب اٹھواور باہر چل کر اپنے آومیوں سے کہو کہ وہ کوئی مداخلت مذکریں "..... صدیقی نے اسے بازوسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھوا کرتے ہوئے کہا۔

ہاں ہاں میں کہہ ریتا ہوں مجھے کچھ نہ کہو"...... صاحب خان نے کر اہتے ہوئے کہالیکن صدیقی اسے بازوسے مکڑے ایک لحاظ سے تقریباً گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لے گیا۔ دروازہ کھول کر وہ جب باہر

ے پچھے آرہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ تھانے کی عمارت میں داخل ہو کر رک گئی اور انسکٹر تیزی سے نیچے اترا۔

رس می دود پر رس سے بہارے اسلام خان کو فون کرنا چاہتا ہوں " ..... اسپکڑنے نیج اتر کر معلوم معلوم کے کہ آپ کا تعلق کس پولسی ہے ہے " ...... انسپکڑنے نیج اتر کر صدیقی اور چوہان سے مخاطب ہو کر بڑے طنزیہ لیج میں کہا۔
" انسپکڑ میں منیجر اسلم خان کو فون کرنا چاہتا ہوں " ...... صاحب

خان نے نیچ اترتے ہوئے ہی کہا۔

" کیا ضرورت ہے ۔ میں جو موجو دہوں یہاں تہمارا خادم" ۔ انسپکڑ نے کہا۔

" نہیں میں نے فون کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے "..... صاحب خان نے اس بار قدرے سخت کہج میں کہا۔صدیقی اور چوہان نیچ اتر آئے تھے۔

" انہیں ہمتھکڑیاں ڈال دو"...... انسپکڑنے یکھت چے کر اردگرد موجود مسلح سپاہیوں سے کہااوروہ سب ہی تیزی سے صدیقی اور چوہان کی طرف بڑھے ۔ صاحب خان اس دوران سلمنے موجود ایک کربے میں جا جیاتھا۔

"رک جاؤ"...... صدیقی نے عزاتے ہوئے کہااور اُس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک کار ڈنکالا جس پر سرخ رنگ کا کسی دھات کا پیج بھی چیکا ہوا تھا۔

"سٹار فورس" ..... صدیقی نے کارڈ انسکٹر کی آنکھوں کے سلمنے

" ہاں کیوں " ..... انسپکڑنے چو نک کر کہا۔

" تو حلواس صاحب خان کو بھی ساتھ لے حلو ۔ وہاں جل کر مزید بات ہو گی ۔ یہاں کھلی جگہ پر ہم تہمیں کچھ نہیں د کھا سکتے "۔ صدیقی نے جواب دیا۔

" اسلحہ تھیجے دے دو"...... انسپکڑنے کہا تو صدیقی نے اپنا ریوالور اس کی طرف بڑھا دیا۔

" تم بھی دو" ..... انسپکڑنے اب شربوتے ہوئے کہا اور چوہان نے بھی اپنے ہاتھ میں موجو دریو الور انسپکڑ کی طرف بڑھادیا۔

" حلوجیپ میں بیٹھواور تم بھی حلوصاحب خان "...... انسپکٹرنے اس بارالیے لہج میں کہاجیے اس نے کوئی بہت بڑی مہم فتح کرلی ہو۔ " ہاں میں چلتا ہوں - تہمارے ہوتے ہوئے کھے اب کوئی خطرہ نہیں ہے "..... صاحب خان نے کہا۔

" ہمارے پاس کار ہے۔ تم الیبا کر والک سپاہی کو ہمارے ساتھ بٹھا دو تا کہ ہمیں تھانے کاراستہ بتا دے "..... صدیقی نے کہا۔ " نہیں کار میراسپاہی لے آئے گا۔ چابی دے دو۔ تم میرے ساتھ جیب میں بیٹھو"..... انسکٹرنے کہا۔

" چلوای طرح کر لو" ...... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے کار کی چاہیاں نکال کر اس نے انسپکڑ کی طرف بڑھا دیں ۔ تھوڑی دیر بعد وہ صاحب خان اور انسپکڑ کے ساتھ جیپ میں بیٹھے تھانے کی طرف بڑھے چلے جارہے تھے۔جب کہ ایک سپاہی کار چلاتا ہواان

"اسلم خان صاحب کہہ رہے ہیں انسپکٹر کہ ان دونوں کو حوالات میں ڈال دو۔ باتی وہ سنجال لیں گے"...... صاحب خان نے انسپکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔

" اسلم خان کون ہے" ..... صدیقی نے اس سے مخاطب ہو کر

يو چھا۔

" تمہارا باپ ہے" ...... صاحب خان نے اکڑتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر چیختا ہواا چھل کر عقبی دیوارہے جا ٹکرایا۔ صدیقی کا بجر پور تھیزاس کے چمرے پر پڑا تھا۔

" کون ہے اسلم خان بولو" ...... صدیقی نے عزاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے اٹھتے ہوئے صاحب خان کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کی کوشش کی ہی تھی کہ صاحب خان نے یکھنے اچھل کر اس کی ناک پر ٹکر مارنے کی کوشش کی لیکن دوسرے کمجے وہ بری طرح چیجٹا ہوا فضا میں قلا بازی کھا کر ایک زور دار دھما کے سے ایک طرف رکھی کری پر گرااور پھر کری سمیت نیچے فرش پر جا گرا۔

" بولو کون ہے اسلم خان "..... صدیقی کی لات حرکت میں آئی اور کرہ ایک بار پھر صاحب خان کے حلق سے نگلنے والی کر بناک چیخ سے گونج اٹھا۔

" میں بتا تا ہوں جناب اسلم خان سردار بہادر خان صاحب کا منیجر ہے جناب ۔ بہت بااثر آدمی ہے ۔ براہ راست آئی جی اور ڈی ۔ آئی ۔ جی صاحبان ہے اس کی دوستی ہے " ...... اب انسپکٹر نے بڑے مؤد بانہ لھج كرتے ہوئے انتہائی سخت کیج میں کہا۔

" سس سٹار فورس ریڈ اتھارٹی ساوہ اوہ سوری سر"...... انسپکر نے لیکنت انہتائی ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہااور دوسرے کمجے اس نے بڑے ہو کھلائے ہوئے انداز میں باقاعدہ سلوٹ مار دیا ساس کے چہرے پر بے پناہ گھراہٹ اور پرلیٹنانی انجر آئی تھی ساس کے سلوٹ کرتے ہی دوسرے سپاہیوں نے بھی بے اختیار سلوٹ مارنے شروع کر دیئے۔

"سر سر سر سمحانی چاہتاہوں سر" ...... انسکٹر نے رودینے والے لیج میں کہااس کی حالت واقعی ہے حد خراب ہو رہی تھی۔
" وہ صاحب خان کہاں ہے" ...... صدیقی نے کہا اور پھر تیزی ہے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کے اندر صاحب خان گیا تھا۔
" خان جی ۔ وہ خفیہ پولیس والے اس ڈبے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو آپ نے بلند خان کے ذریعے قیوم کے اڈے پر بھجوایا تھا۔
وہ بلند خان کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں" ...... صاحب خان کی آواز سنائی دی وہ فون پر کسی سے باتیں کر دہا تھا اور صد قا وروازے

" جی اچھا۔ ٹھیک ہے خان جی "..... اس نے دوسری طرف سے کوئی بات سن کررسیور کریڈل پر ڈالا۔ اس کمچے صدیقی کمرے کے اندر داخل ہوا داخل ہوا۔ اس کے پیچے انسیکڑاندر داخل ہوا

میں ی رک گیا۔

" جناب اس وقت وہ راحت کلب میں ہوتا ہے جناب رات گئے

تک وہ وہیں رہتا ہے " ...... انسپکڑ نے جواب دیا۔

"راحت کلب ۔وہ کہاں ہے " ...... صدیقی نے چونک کر پوچھا۔

" ایک پرائیویٹ ہوٹل ہے جناب ذیشان کالونی کی کوٹھی منبر
ایک سو ایک میں جناب وہاں صرف کلب کے ممبرز ہی جا سکتے

ہیں " ...... انسپکڑ نے جواب دیا۔

"کیاتم اسلم نمان کویہاں بلا سکتے ہو"..... صدیقی نے پو چھا۔ "یہاں تو کیا جناب وہ ہیڈ کوارٹر بھی آنا کسر شان سمجھتا ہے"۔ انسکٹرنے جواب دیا۔

" تو پھر ہمارے ساتھ حلو وہاں راحت کلب میں "...... صدیقی نے

" جج جناب مم مری تو نوکری چلی جائے گی - وہاں کوئی پولیس آفسیر داخل ہی نہیں ہو سکتا جناب"...... انسپکڑنے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔

"کس نے کھولا ہوا ہے ہے کلب "..... صدیقی نے پو چھا۔
" سر دار بہا درخان صاحب نے بحتاب اسلم خان ہی وہاں منجر ہے
بہت بڑے بڑے لوگ وہاں آتے ہیں بحتاب اور ہروہ کام وہاں ہو تا ہے
جو باہر نہیں ہو سکتا ".....انسپکڑنے جواب دیا۔

"اس صاحب خان کو سائقہ بٹھا دَاور راحت کلب کے گیٹ ت<del>ک علِو</del> تم اے لے کر دہاں سے واپس آجانا"...... صدیقی نے کہا۔ میں کہاجب کہ صاحب خان اب فرش پر پڑا کر بناک انداز میں کراہ رہا تھا۔

" وہ ڈبر اسلم خان نے بھیجا تھا" ..... صدیقی نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے صاحب خان کو گرون سے پکڑ کر ایک جھنگے سے کھوا کرتے ہوئے کہا۔

" ہاں ہاں ۔ وہ اسلم خان نے بھیجا تھا۔ بلند خان اس کا آومی تھا"..... صاحب خان کے منہ سے بولتے ہوئے خون کے بلیلے سے بھی نکل رہے تھے۔اس کا پہرہ منخ ہو رہا تھا اور آنکھیں پتھرائی ہوئی سی تھیں ۔

" كياتهااس ميں"..... صديقي نے يو چھا۔

" مم - مم محجے نہیں معلوم جناب بلند خان نے کہا تھا کہ منبجر صاحب نے کہاہے کہ میں اپن چٹ دے کراسے بک کرادوں اور میں نے چٹ دے دی تھی "...... صاحب خان نے جو اب دیا۔

" اور كتنے ذب بك كرائے تھے اسلم خان نے "...... صدیتی نے

" مم محجے صرف ایک کا معلوم ہے "...... صاحب خان نے جو اب دیا اور صدیقی نے اس کی کر دن چھوڑ دی اور وہ پہلے تو لڑ کھرایا پھر سنجل گیا۔

" یہ اسلم خان کہاں ملے گا انسپکڑ"..... صدیقی نے انسپکڑے کاطب ہو کر کہا۔

یک ہمارا فون نہ آئے تو چربے شک اسے دالیں بھیج دینا۔ میرا نام صدیقی ہے "..... صدیقی نے انسپکڑسے مخاطب ہو کر کہا اور چرجیپ سے نیچ اترآیا۔

" نیں سر"……انسکٹرنے کہااور پھروہ انتہائی تیزرفناری سے جیپ آگے لے گیا۔ جب کہ چوہان کارلے کرصدیقی کے قریب آگیاتو صدیقی نے سائیڈ کا دروازہ کھولااور سائیڈسیٹ پر بنٹیھ گیا۔

"اب کیا پردگرام ہے"...... چوہان نے صدیق سے پوچھا۔
" یہ بات تو سامنے آگئ کہ وہ ڈبہ اسلم خان نے بھجوایا تھا اور تقییناً
اس میں بم موجو دتھااس لئے الیما پراسرار طریقہ اپنایا گیا ہے"۔صدیقی

"اس لحاظ سے تو یہ کاروباری رقابت کا کسیں بن گیا ہے۔ وہشت گر دی کاتو نہ رہا"......چوہان نے کہا۔

"دہشت گردی تو بہر حال ہے ۔ اس لئے کہ ایک تو اس وار دات

سی ہم استعمال ہوا ہے ۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح دھما کے سے

بہر حال پبلک پر دہشت گردی کا ہی تاثر پڑتا ہے اور تسیری بات یہ کہ

ان لوگوں نے بہر حال وہ ہم کہیں سے حاصل کیا ہوگا یہ ہم لیقیناً

وائر لیس کنٹرولڈ تھا کیونکہ ٹائم ہم ہو تا تو پھرا ہے بک کرنے والا یا لوڈ

کرنے والا اس کے اندر سے نگلنے والی گھری کی ٹک ٹک کی آواز لیقیناً

سن لیتا اور وائر لیس کنٹرول ہم ایک تو مقامی طور پر نہیں بنایا جاسکتا

اور دوسرا وہ عام جرائم پیشر افراد سے حاصل بھی نہیں کیا جاسکتا ۔ الیسا

" ٹھیک ہے جناب " ..... انسپکڑنے کہا۔ " چوہان تم کار لے کر آؤس انسکر صاحب کے ساتھ جیب میں بیٹھوں گا"..... صدیقی نے چوہان سے کہاا درچوہان نے اثبات میں سر ہلا دیااور پھروہ سب باہرآگئے ہتند کموں بعد جیپ اور کار آگے پچھے جلتی ہوئیں تھانے کی بلڈنگ سے باہرآ گئیں۔ " جناب سٹار فورس کس سلسلے میں کام کر رہی ہے "...... انسپکڑ نے جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھاصدیقی ہے یو تھا۔ " دہشت گردی کے خلاف ادر تم پولیس آفسیر ہو اس لئے تمہیں میں نے کارڈ د کھا دیا ہے ۔اب دو بارہ یہ نام تہماری زبان پر مذ آئے ۔ اك از اپ سيرك م سيشل يوليس كه سكة ، و "..... صديقي نے سرد لیج میں جواب دیتے ہوئے کہااور انسپکڑنے اثبات میں سرملا دیا۔ جیب کافی دیر تک مختلف سر کوں پر دوڑنے کے بعد کار شہر کی ایک جدید کالونی ذایشان میں داخل ہو گئ اور پھر کالونی کے درمیان ایک كافى بڑى اور وسيع كو تھى سے كھ دور جيپ رك كئ ۔ كو تھى ك كيث پر دو مسلح در بان موجو د تھے اور گیٹ پر راحت کلب کا بور ڈبھی موجو و تھا۔ لیکن اس پر خصوصی طور پر داخلہ محدود کے الفاظ بھی درج تھے۔ گیٹ سے کاریں اندرجا بھی رہی تھیں اور باہر بھی نکل رہی تھیں۔ " دہ کو تھی ہے جناب " ..... انسپکڑنے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"اوك اب تم اس صاحب خان كو والس لے خاوَاور في الحال اسے

تھانے میں رکھنا۔ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت پڑجائے۔ اگر ایک گھنٹے

ڈائل کرناشروع کر دیا۔ "راحت کلب"......ایک نسوانی آوازسنائی دی۔ " منیجر اسلم خان سے بات کرائیں ۔ میں چیف کمشنر بول رہا ہوں"..... صدیقی نے بڑے تحکمانہ لیجے میں کہا۔ " یس سر"..... دوسری طرف سے کہا گیا اور چند کمحوں بعد ایک مجاری سی آوازسنائی دی۔

"اسلم خان بول رہا ہوں" ..... بولنے والے کے لیج میں بھی تحکم

" مسٹر اسلم خان میں چیف پولیس کمشنر سپیشل کرائمز بول رہا ہوں ۔احسن خان "..... صدیقی نے اس طرح بارعب لیج میں کہا۔ " چیف پولیس کمشنر سپیشل کرائمز۔ادہ پہلی باریہ عہدہ سنا ہے۔ بہرعال فرمایئے کیا غدمت کر سکتا ہوں "..... اسلم خان کے لیج میں

" سپیشل کرائمز کا مطلب سپیشل ہی ہوتا ہے۔ بہرطال میرے دو عزیر آئے ہیں باہرے ۔ وہ کلب کے عادی ہیں ۔اس لئے انہیں آپ کے پاس بھج رہا ہوں ۔آپ بلیزان کے لئے خصوصی اجازت نامے الیثو کر دیں ۔ وہ کچھ دیر پینے بلانے کے بعد والیں علے جائیں گے"...... صدیقی نے کا

' مُصلک ہے جناب موسف ویل کم ۔آپ انہیں بھیج دیں ۔وہ گیٹ پرآپ کا نام بتا دیں ۔احس خان بتایا ہے ناں آپ نے نام تو م بقیناً کسی حکومت کی ہی ملیت ہو سکتا ہے" ..... صدیق نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا'۔

"اوہ واقعی ۔ گذشو صدیقی تمہارا ذہن تو بڑا تیز چل رہا ہے " سچوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بحس طرح کسی نیم کے کپتان پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے۔
اس طرح چیف بن جانے کے بعد چیف پر بھی دوہری ذمہ داری آپڑتی
ہے"..... صدیتی نے مسکراتے ہوئے کہااور چوہان بھی اثنبات میں
سرملاتے ہوئے بے اختیار ہنس بڑا۔

"اس منجر اسلم کو ہر صورت میں اعوا کرنا ہوگا اور یہاں اس عمارت کے اندر سے الیماہونا ناممکن ہے۔اس لئے اسے کسی بہائے باہر بلاناہوگا۔کار کسی پبلک ہوتھ کی طرف لے جلو"...... صدیقی نے کہا اور چوہان نے کار آگے بڑھا دی اور پھر کچھ دور آنے کے بعد انہیں ایک پبلک فون ہوتھ نظرآیا۔چوہان نے اس کے قریب جاکر کار روکی تو صدیقی نیچ اترااور فون ہوتھ کی طرف بڑھ گیا۔اس نے رسیوراٹھایا اور انکوائری کا نمبر فری تھا اس اور انکوائری کا نمبر فری تھا اس کے لئے سکے ڈلنے کی ضرورت نہ تھی۔

"انگوائری پلیز" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی آپر سڑکی آواز سنائی دی۔
" راحت کلب ذیشان کا نمبر دیں " ...... صدیقی نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔صدیقی نے شکریہ ادا کر کے رسیور رکھا اور پھر جیپ سے سکے نگال کر اس نے ذالے اور آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر

نے تیزی سے قریب آگر سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے صدیقی سے مخاطب ہوکر کہا۔

"ہم احس خان کے عزیز ہیں "...... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" اوہ یس سر سیس سر تشریف لے جائیے سر"..... در بان نے
ہی ہٹتے ہوئے کہا تو چو ہان نے جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کار
آگے بڑھا دی ۔ پھرا یک سائیڈ پر موجو در نگ برنگی کاروں کے ساتھ اس
نے کار روکی اور وہ دونوں نیچے اترآئے ۔ان کے جسموں پر تھری پیس
سوٹ موجو دتھے ۔ عمارت خاصی بڑی اور کشادہ تھی اور دہاں خاصی گہما
میمی تھی ۔ عور تیں بھی نظر آر ہی تھیں ۔ ڈائنگ ہال بھی تھا ۔ گیم روم
بھی اور بار بھی ۔ دوسری مزل میں شاید کمرے تھے تاکہ آنے والوں کو
بھی اور بار بھی ۔ دوسری مزل میں شاید کمرے تھے تاکہ آنے والوں کو

" منیجر صاحب کا کمرہ کس طرف ہے" ..... صدیقی نے ایک خوبصورت سی دیٹرس سے مخاطب ہو کر پو تھا۔

"ادهر دائيں طرف داہداری کے آخر میں جتاب" ...... ویٹرس نے جواب دیا اور صدیقی نے اس کا شکریہ ادا کیا ادر پھر دہ دونوں اس راہداری کی طرف بڑھ گئے ۔ داہداری کے اختتام پر ایک بند دروازے کے باہر ایک مسلح آدمی کھڑا ہوا تھا۔ صدیقی ادرچوہان کے قریب آنے پراس نے ہا تھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ کیونکہ ظاہر ہے یہاں کسی غلط آدمی کے آنے کا تو کوئی تصور نہ تھا ادریہ مسلح چہڑای بھی اسلم خان نے شاید لینے رعب واب کے لئے کھڑا کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک بڑا

انہیں کلب میں آنے کی اجازت مل جائے گی ۔ لیکن آپ سے پہلے کھی ملاقات نہیں ہوئی ۔آپ بھی آجائیں ساتھ اس طرح ملاقات ہوجائے گی "..... دوسری طرف سے اسلم خان نے کہا۔

" میں دارا لحکومت سے نہیں بلکہ ایک دور دراز علاقے سے بول رہا ہوں ۔ ایک کام کے سلسلے میں جب میں نے کو ٹھی فون کیا تو میرے عزیزوں نے بوریت کی شکایت کی تو میں نے انہیں آپ کے کلب کابتا دیا اور ساتھ کہہ دیا کہ میں فون کر دوں گا۔وہ دونوں ملڑی میں اعلیٰ آفسیر ہیں ۔ بہرحال وعدہ رہا جب بھی دارا کھومت والی پہنچا تو سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہوگی "...... صدیقی نے اس بار نرم لیج میں کہا۔

"اوہ اچھا جناب شکریہ ۔ میں منتظر رہوں گا"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور صدیقی نے ایک بار پھراس کا شکریہ اوا کیا اور رسیور کریڈل پررکھ دیا۔

"اندر جانے کاراستہ تو نکل آیا۔اندر جاکر جسیا بھی موقع ہوگا ولیے ہی کام کر لیں گے "..... صدیقی نے فون ہو تھ سے باہر نگلتے ہوئے کہا اور چوہان نے جو فون ہو تھ کے کھلے وروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اثبات میں سربلا دیا۔ پھر تقریباً دس منٹ تک وہیں انتظار کرنے کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹے اور انہوں نے کار راحت کلب کی طرف موڑ دی۔ دی۔

"جی صاحب" ..... کار گیٹ کے سامنے رکتے ہی ایک مسلح دربان

یکی ہم کر خاموش ہو گئ اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے ۔ یہ کمرہ واقعی دفتر کے انداز میں سجایا گیاتھا۔لیکن فرنیچر انتہائی قیمتی اور شاندار تھا۔ایک بڑی سی دفتری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا فون سینے میں معروف تھا۔اس کے جسم پرانتہائی قیمتی کرپ کا تھری پلیس موٹ تھا۔لیکن چمرے مہرے سے دہ زیر زمین دنیا کاآدمی نظر آ ما تھا۔
"آپ ۔آپ بغیر اجازت" ۔۔۔۔۔۔ ادھیڑ عمر آدمی نے فون پیس پر ہا تھ رکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے بیجے میں ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

سر میں نے انہیں روکا تھالیکن یہ زبردستی اندر آگئے ہیں "-ای لیے لاکی کی دروازے سے آواز سنائی دی -

" ہم احن خان کے عزیز ہیں ۔ آپ سے ملاقات کی خواہش تھی"..... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ انچھا انچھا"..... اسلم خان کے چبرے پر نرمی اور مسکر آہٹ آگئ ساس نے رسیور رکھ دیااور لڑکی کو ہاتھ سے واپس جانے کا اشارہ کرکے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

"ببرطال آپ سے مل کر خوشی ہوئی ۔ میرا نام اسلم خان ہے آور میں راحت کلب کا منبجر ہوں "...... اسلم خان نے مصافح کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔

" مرا نام صدیقی ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں چوہان "..... صدیقی نے کہا تو اسلم خان نے چوہان سے بھی مصافحہ کیا اور پھران کے ساتھ سا کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے ہوئے تھے ایک سائیڈ پرانک کاؤنزئر جس کے پیچھے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی سائر کے سامنے ایک سرخ رنگ کا فون رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ تھا جس پر منیجر کا نام لکھا ہوا تھا کمرہ خالی تھا۔

" جی فرملیئے"...... اس لڑکی نے چونک کر صدیقی اور چوہان کی طرف دیکھیتے ہوئے کہا۔

"اسلم خان اندر ب "..... صدیقی نے مسکراتے ہوئے پو چھا۔
"جیہاں - کیاآپ نے ملنا ہے "..... لڑکی نے جواب دیا ۔
" کیوں کیا ملنے میں کوئی رکاوٹ ہے "..... صدیقی نے حران ہوتے ہوئے کہا۔

" جی ہاں - آپ اپنا نام بتاہیئے - اگر صاحب ملنا پسند کریں گے تو آپ کو بلوالیں گے " ...... لڑی نے جواب دیا ۔
" کیا وہ اندر اکیلا ہے " ...... صندیقی نے پوچھا ۔
" جی ہاں - مگر دہ مصروف ہیں " ...... لڑکی نے جواب دیا ۔
" او کے - پھر ہم اس کی مصروفیت میں تھورا سامزید اضافہ کر دیتے ہیں " ..... صدیقی نے کہا اور دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گیا ۔

"آپ آپ"...... لڑی نے اکٹر کر کھڑے ہوئے ہوئے احتجاجاً کہنا شروع کر دیا۔

" خاموش بیشمی رہو"..... چوہان نے عزاتے ہوئے کہا تو لاک

اسلم خان جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا ہی تھا کہ صدیقی کا دوسرا بازوح کت میں آبادر کرہ اسلم خان کے چہرے پر پڑنے والے الئے ہاتھ کے زور دار تھپڑ ادراس کے حلق سے نگلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔وہ تھپڑ کھا کر اٹھل کر سائیڈ پر موجو داکی صوفے پر جاگر اٹھا۔چوہان بحلی کی می تیزی سے مڑکر وفتر سے باہر نکل گیا تھا اور اسی کمجے باہر موجو دلڑکی کی ہلکی می چیخ بھی اندر سنائی دی۔اسلم خان صوفے پر گر کر گال پر ہاتھ رکھے اٹھا۔اس کی آنکھوں میں لیکنت سرخی می چھا گئی تھی اور چہرہ غصے اور ذلت کے ملے آثرات کی وجہ سے خاصا منے سانظر آنے لگا تھا۔

"اب یادا گیا ہو گا وہ ڈبہ" ..... صدیقی نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہالیکن اس کمجے اسلم خان کسی جھوکے عقاب کی طرح صدیقی پر<sup>ا</sup> جھپٹ بڑا ۔ لیکن ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کوئی عام آدمی نہ تھا سكرث سروس كاتربيت يافته آومي تھا۔اس لئے جسے ہى اس نے اچھل کر صدیقی کے سینے پر سرکی زور دار ٹکر مارنے کی کوشش کی صدیقی بحلی کی می تیزی ہے ایک طرف ہٹااور مصینے کی طرح اٹھ کر مملہ کرنے والا اسلم خان صدیقی کے لیکخت ایک طرف ہٹ جانے کی وجدے اپنے آپ کو نہ سنجال سکا اور وہ سر کے بل سلمنے موجود صوفے سے جاکر ٹکرایا ہی تھا کہ صدیقی کا ہاتھ بلند ہوااور اس کی کھڑی متھیلی کی ضرب اسلم خان کی ریڑھ کی ہڈی پر بڑی ۔ کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اسلم خان کے حلق سے یکفت انتہائی کر بناک چے نکلی اور دوسرے کمحے وہ پلٹ کرنچے قالین پر گرا اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے

ہی سائیڈ کے صوفوں پر ہیٹھ گیا۔

" کیا پینیا پسند کریں گے آپ "...... اسلم خان نے کہا۔ " ڈیوٹی کے دوران ہم پینا پسند نہیں کرتے"...... صدیقی نے جواب دیا تو اسلم خان بے اختیار چو نک پڑا۔

' ڈیو ٹی ۔ کیامطلب' ...... اسلم خان کے چہرے پر حیرت تھی۔ '' ہمارا تعلق فور سٹارز سے ہے ۔سنا ہوا ہے نام اس کا''۔صدیقی نے کہا۔

" فورسٹارز - کیا کوئی کاروباری فرم ہے - نہیں میں نے تویہ نام پہلے کبھی نہیں سنا"...... اسلم خان نے کہا -" جلو پہلے نہ ہی اب تو آپ نے سن لیا - آپ یہ بنائیں کہ جو ڈب آپ نے اپنے آدمی بلند خان کے ذریعے قیوم گذر کے ٹرک پر بک کرایا تھا - اس ڈب میں کس قسم کا بم تھا"......صدیقی نے کہا تو اسلم خان ہے اختیار ایک جھنگے سے اکٹ کھڑا ہوا -

" یہ کیا بکواس ہے کون ہو تم ۔ تمہیں جرأت کیے ہوئی کہ یمہاں آؤ"..... اسلم خان نے غزاتے ہوئے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے یکخت ریوالور باہر نکال لیا۔

"ارے ارتے اس میں انتاپرلیشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اسلم خان "..... صدیقی نے انتہائی نرم لیج میں مسکراتے ہوئے کہا ۔لین اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہو تا۔اس کا ہاتھ بحلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیااور دیوالور اسلم خان کے ہاتھ سے لکل کر دور جاگرا

ی بھی سکت نہ ہوگی اور اس سفاک اور ظالم دنیا میں الیما کوئی ہمدرد مہمیں نہیں سلے گا ۔جو تمہاری اس حالت میں بھی خدمت کرے ۔
اللتہ اگر تم میرے پعند سوالات کا درست جواب دے دو تو میں تمہیں المبھی ٹھسک کر دوں گا"..... صدیقی نے اسلم خان سے مخاطب ہو کر انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

"پلیز پلیز ۔ خدا کے لئے جھے پر رحم کر د ۔ ٹھے ٹھ کی کر دو ۔ یا پھر تھے مار دو ۔ اس طرح تو میں نہ جی سکوں گا نہ مر سکوں گا "...... اسلم خان نے انتہائی منت بھرے اور رو دینے والے لیج میں کہا ۔ اس کی ساری اگر فوں اپنی حالت کو محسوس کر کے ہی نکل گئی تھی ۔ "کی تن ایموں سے کھی اس متمال مراسنا دی منحصے ہے۔

" کہہ تو رہا ہوں ۔ یہ سب کچھ اب تہمارے اپنے اوپر منحصر ہے ۔ درست ہوجاؤیا ای حالت میں رہو ' ...... صدیقی نے کہا۔

" تم جو پو چھوگے۔ خدا پاک کی قسم میں چے بتاؤں گا۔ چاہے تم مجھے پھانسی پر ہی کیوں نہ لنکوا دو۔ لیکن کم از کم میں اس حالت میں سسک سسک کر اور بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا "...... اسلم خان نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کی شدت کی وجہ سے آنسو نکل پڑے تھا۔

" وہ ڈبہ جو تم نے بلند خان کے ہاتھ قیوم گڈز کے ٹرک پراڈہ منیجر صاحب خان کے ذریعے بک کرایا تھااس میں کیا تھا"...... صدیقی نے یو تھا۔

" اس میں وائرلس کنٹرول مم تھا اور ہم نے اس مم کے ذریعے وہ

ہوتے چلے گئے ۔ وہ ساکت ہو گیا تھا۔اس کی آنگھیں بند ہو گئیں ۔ وہ بے ہوش ہو چاتھا۔صدیقی نے جھک کراسے کردن سے بکڑااور اٹھا کر صوفے پر ڈالااور پھراس کامنہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے دیا کر بنر كر ديا \_ پتد كموں بعد اسلم خان كے جسم میں حركت كے بلكے سے بآثرات نمودار ہوئے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹالئے اور سیدھا کھوا ہو گیا۔ اے معلوم تھا کہ اب اسلم خان صرف بول سکے گا۔ لیکن اس کا جمم ح کت مذکر سکے گاور البیااس نے اس لئے کیا تھا کیونکہ اسلم خان نے جس انداز میں اس پر حملہ کیا تھا اس سے صدیقی سمجھ گیا تھا کہ وہ اڑائی بھڑائی کے فن میں خاصا ماہر ہے اس لئے اسے مزید بے بس کرنے میں وقت ضائع ہو سكتا تھا سيحتد لمحول بعد اسلم خان كراہتے ہوئے ہوش میں آیاادر ہوش میں آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جمے نے صرف معمولی سی حرکت کی اور پھر ساکت ہو گیا۔

"اب تم صرف اس وقت حرکت کر سکو گے جب میں تمہاری ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ درست کر دوں گاور نہ باقی ساری عمر تم اسی طرح معذور رہو گے ۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہیں ٹھیک نہ کرسکے گا۔ یہ ہماری ایک خاص تکنیک ہے اور اس کا علاج بھی ہم ہی جائے ہیں اور اتباتو تم سجھ ہی سکتے ہو کہ اگر تم اسی طرح بے حس وحرکت رہے تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ تمہاری باقی زندگی کس قدر عبرت ناک انداز میں گزرے گی۔ تمہارا یہ جس وحرکت جسم کسی فٹ پاتھ پر بڑا نظر آئے گا اور مکھیاں تمہارے جسم پر بھنجھنارہی ہوں گی لین تم میں انہیں ہٹانے مکھیاں تمہارے جسم پر بھنجھنارہی ہوں گی لیکن تم میں انہیں ہٹانے

کے سرحدی حکام سے گہرے تعلقات ہیں۔ سرحدی شہر قاسم پورسیں ایک اڈے پر وہ آتا جاتا ہے۔ یہ اڈہ جانی کے اڈے کے نام سے مشہور ہے۔ جانی اس علاقے کا بڑا بد معاش ہے۔ وہ سریندر سنگھ اور اس جسیے دوسرے سمگر وں کو تحفظ بھی دیتا ہے۔ ان کے مال کا سو وا بھی کراتا ہے اور اپنا حصہ لیتا ہے۔ اس جانی کے ذریعے سریندر سنگھ سے ملاقات ہوئی اور اس سے میں نے وائرلیس کنٹرول مجم اور انہیں استعمال کرنے کے لئے میں نے اپنے آدمی کافرستان بھیج "...... اسلم خان واقعی ترکی طرح سیدھا ہو گیا تھا۔

" سریندر سنگھ کا پاکیشیائی نام کیاہے"…… صدیقی نے پوچھا۔ "لعل خان"…… اسلم خان نے جواب دیا۔ "جانی کااڈہ کہاں ہے اس کی تفصیل"…… صدیقی نے پوچھا۔"

" دہ مشہور اڈہ ہے۔ ایک بڑی حویلی ہے۔ وہاں کا بچہ بچہ اسے جانتا ہے " ...... اسلم خان نے جو اب دیا اور صدیقی نے اثبات میں سر بلا دیا اور پھر میز پر پڑے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فون سیٹ کے نیچ گئے ہوئے بٹن کو پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

یک میران ۔ ایم ایس سی ۔ ڈی ایس سی (آکسن) از راہ کرم بزبان خود بول رہے ہیں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے عمران کی چھکتی ہوئی آداز سنائی دی ۔

«عمران صاحب میں صدیقی بول رہا ہوں چیف آف فور سٹارز "<mark>۔</mark>

ٹرک اڑا دیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے قیوم والوں کے پانچ اور ٹرک بھی ای طرح اڑائے تھے "...... اسلم خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

کہا۔ "کیوں"……صدیقی نے پوچھا۔ " وہ کمپنی ہماری کمپنی سے آگے جارہی تھی اس لئے اس کمپنی کو تباہ کرنے کر لئے ہم نہ اس کماری کھی اس لئے اس کمپنی کو تباہ

کرنے کے لئے ہم نے یہ ساری کارروائی کی تھی"...... اسلم خان نے جواب دیا۔

" یہ پلاننگ کس کی تھی "..... صدیقی نے یو چھانہ

"میری - ملک میں بموں کے دھماکے ہورہے تھے ۔اس لئے میں نے اس آڑ میں یہ کام کر دیا تاکہ کسی کو ہم پر شبہ یہ ہوسکے "...... اسلم خان نے جواب دیا۔

" تمہارا مالک سردار بہادر خان بھی اس پلاننگ میں شریک تھا"..... صدیقی نے یو تھا۔

"اس نے صرف حکم دیا تھا کہ قیوم دالوں کا کاردبار تباہ ہو جانا چاہئے ادر بس - باتی کام میں نے کیا تھا" ...... اسلم خان نے جواب دیا۔ " بم تم نے گہاں سے حاصل کئے تھے" ...... صدیقی نے پوچھا۔ " سمریندر سنگھ نامی ایک کافرستانی سمگر ہے ۔اس سے " ...... اسلم خان نے کہا۔

" کہاں ہے وہ ۔اس کا مکمل تبہ "...... صدیقی نے پوچھا۔ " دہ سمگر ہے ۔آتاجا تارہتا ہے ۔اسلح کا ہی سمگر ہے ۔سناہے اس

لوگ بھی سہم جاتے ہیں "..... صدیقی نے عمران کی بات کا شتے ہوئے کہا۔

" راچت کلب ہے کون ساکلب ہے اور کہاں ہے"...... عمران نے حران ہوتے ہوئے کہا۔

" ایک پرائیویٹ کلب ہے ۔ ذلینان کالونی کوٹھی ہنرایک سو ایک اے بلاک ۔اسلم خان اس کا منبجر ہے۔ میں اس کے دفتر سے ہی بول رہاہوں "..... صدیقی نے کہا۔

" تم میک اپ منیں ہو یااصل شکل میں ہو"......عمران نے پو چھا " میں اور چوہان یہاں موجو دہیں اور میک اپ میں ہیں "مصدیقی نے جواب دیا۔

"او کے ۔ میں تھانہ بی ڈویژن کے انچارج ڈی ایس پی یاور کو بھجوا تا ہوں وہاں ۔ باقی کام وہ خو دہی سنبھال لے گا۔ تم اپنا نام اسے صدیقی ہی بتانا ۔ میں اسے مجھا ووں گا۔ وہ تم سے غیر ضروری سوال نہیں کرے گا مجھدار آدمی ہے ۔اس کے پہنچنے کے بعد تم یہاں میرے فلیٹ پرآجانا"......عمران نے کہا۔

" ٹھیک ہے اسے منیج کے دفتر میں جھجوا دیں اور جلدی ۔ درینہ کسی بھی وقت یہاں مداخلت ہو سکتی ہے "...... صدیقی نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" مم م م محجے ٹھیک کر دو۔خدا کے لئے محجے ٹھیک کر دو"۔اسلم خان نے اس طرح روتے ہوئے کہا۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"شف مطلب ہے انچارج باور چی اور وہ بھی فور سٹارز صدیقی کا۔
واہ پھر تو آج ساگو دانے کی کھیر پکانے کی ترکیب پو چھنے کاموقع مل ہی
گیا۔وہ ہمارے باور چی صاحب ہیں آغا سلیمان پاشاصاحب۔ویے تو
لیخ آپ کو آل درلڈ باور چی الیوسی ایشن کاصدر کہتے ہیں لیکن انہیں سے
بھی معلوم نہیں کہ ساگو دانے کی کھیر پکاتے ہوئے پہلے ساگو دانہ دھویا
جاتا ہے یا دوودھ "...... عمران کی زبان رواں ہوگئ۔

" دودھ تو دھویا نہیں جاتا عمران صاحب"..... صدیق نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" چلو دھویا نہیں جاسکا تو ڈرائی کلین کرالیں گے۔اس طرح اس کے سکڑنے ادر رنگ خراب ہونے کا اندیشہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن "......عمران کی زبان ایک بار پھررواں ہو گئی۔

\* عمران صاحب پلیز اس وقت وہ آپ کے قیوم گذر والوں کا بڑا مجرم میرے سلمنے بے بس ہوا پڑا ہے ۔ یہ راحت کلب کا منیجر ہے اور راحت کلب سروار بہادر خان کا کلب ہے ۔ وہاں کسی عام آدمی کو داخل نہمیں ہونے دیا جاتا ۔ اس مجرم نے سارے ٹرکوں میں مجم استعمال کرنے کا اعتراف کرلیا ہے ۔ یہ سب کچھ کاروباری رقابت کی بناپر کیا گیا ہے ۔ کیونکہ سردار بہادر خان کی بھی گڈز کمپنی ہے جس کا نام آزاد پاکستیا ہے ۔ اب اس کا کیا کرنا ہے ۔ پولیس کو بلانا فضول ہے کیونکہ سردار بہادر خان کا نام سنتے ہی آئی جی ۔ ڈی آئی جی جیدوں کے سردار بہادر خان کا نام سنتے ہی آئی جی ۔ ڈی آئی جی جیدوں کے سردار بہادر خان کا نام سنتے ہی آئی جی ۔ ڈی آئی جی جیدوں کے سردار بہادر خان کا نام سنتے ہی آئی جی ۔ ڈی آئی جی جیدوں کے

"ات میں نے بے بس کر دیا ہے۔اس لئے اس نے سب کھ بتا دیا ہے۔ میں اے ابھی ٹھیک بھی کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اگر تھانے جا کریہ مکر گیا اور سردار بہادر خان بھی اثر ورسوخ والا آدمی ہے"..... صدیقی نے کہا۔

"آپ فکرنہ کریں میرا نام یاور ہے۔فرض کے سلمنے میں نے کبھی صدر جملکت کی پرواہ نہیں کی ۔ سروار بہاور خان کی کیا حیثیت ہے اور جہاں تک اس کے مکرنے کا تعلق ہے۔اس کی بھی فکر نہ کریں میرے تھانے بہختے ہی یہ بچ ہوئے گا"...... یاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" او کے "..... صدیقی نے کہا اور اس نے بے بس پڑے ہوئے اسلم خان کو دونوں ہاتھوں سے بکرا کر اٹھا یا اور پشت کے بل لٹا ویا۔ دوسرے کمچ اس نے مخصوص انداز میں کھڑی تھیلی کا زور دار وار اس کی دیڑھ کی ہڑی پر کیا تو ایک بار پھر کٹاک کی آواز سنائی وی اور اس کے ساتھ ہی اسلم خان کے حلق سے چے نکل گئے۔

"لیجئے یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ابھی پہند کموں میں اس کا جسم درست طور پرم کت کرنے لگے گا۔ اسے آپ ہم شکڑی نگالیں "...... صدیقی نے پہنچ ہوئے ہوا اور یاور نے جلدی سے اسلم خان کے دونوں بازو عقب میں کرکے کلپ ہم شکر ٹی نگادی اور پہند کموں بعد واقعی اسلم خان کے جسم میں حرکت کے ناثرات منودار ہونے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ واقعی کر اہما ہوا اگھ کر مذصرف بیٹھ گیا بلکہ صدیقی نے اسے بازو سے داقعی کر اہما ہوا اگھ کر مذصرف بیٹھ گیا بلکہ صدیقی نے اسے بازو سے بکڑ کر کھوا کیا تو چند کموں تک لڑ کھوا نے کے بعد وہ سنجمل گیا۔

" فکر مت کرو جیسے ہی ڈی ۔ ایس ۔ پی یاور یہاں آئے گا۔ میں متمہیں ٹھیک کر دوں گا" ..... صدیقی نے کہااور چروہ دفتر ہے باہر آگیا یہاں لڑکی ایک صوفے پر سکری سہی بیٹی ہوئی تھی جب کہ چوہان ہاتھ میں ریوالور اٹھائے اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ صدیقی نے اسے مختم طور پر بتایا تو چوہان کی آنکھیں فور سٹارز کا کیس مکمل ہونے پر بختم طور پر بتایا تو چوہان کی آنکھیں فور سٹارز کا کیس مکمل ہونے پر بے اختیار چمک اٹھی تھیں ۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک نوجوان پولیس آفییر اندر واخل ہوا ۔ اس کے کاندھے پرڈی ۔ ایس ۔ پی کے سٹارز موجود تھے اس کے پیچے دو مسلح سیای بھی تھے۔

"آپ کانام "..... صدیقی نے پو چھا۔

" میرانام یاور ہے - میں تھانہ بی ڈویژن کا انچارج ہوں - عمران صاحب نے تھے مہاں بھیجا ہے "..... یاور نے تیز لیج میں کہا۔
" ٹھیک ہے - آیئے میرے ساتھ آپ کا ملزم اندر موجود ہے "۔
صدیق نے مسکراتے ہوئے کہا اور یاور کو ساتھ لے کر اندرونی وفتر
میں بھن گیا - جہاں صوفے پر اب بھی اسلم خان ہے حس وح کت پڑا

" یہ اسلم خان ہے اس راحت کلب کا مینجر" ...... صدیقی نے کہا۔

" تجھے عمران صاحب نے بتام تفصیل بہا دی ہے ۔ لیکن بیہ اس طرح بے حس وحرکت کیوں پڑا ہوا ہے ۔ آئکھیں تو اس کی کھلی ہوئی ہیں ۔ اس کے بیوش تو نہیں ہو سکتا" ...... یاور نے حیران ہو کر کہا۔

دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان دیہاتی انداز کی بن ہوئی ایک کافی بڑی حویلی کی طرف جانے والی کچی سڑک پراک جیپ مٹی کے بگولے اڑاتی تیزی ہے آگے بڑھی چلی جارہی تھی ۔ ڈرائیونگ سیٹ پرایک نوجوان بیٹھاہواتھا۔ جب کہ سائیڈ سیٹ پرساجن تھا۔ "یہ اچھاہوا کہ لعل خان اڈے پرموجو دہے باس"...... ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان شنے سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ساجن سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ہاں "...... ساحن نے مختصر ساجواب دیا۔ تھوڑی ویر بعد جیپ حویل کے بغیر گیٹ کے کھلے دروازے مناخلا سے اندر داخل ہو گئ ۔ حویل کی دونوں سائیڈوں پر کمرے تھے۔ جن کے سامنے کھلا برآمدہ تھا۔ جب کہ تعییری سائیڈ پر بڑے بڑے گیراج بنے ہوئے تھے۔ جب کہ دروازے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ جانور بندھے ہوئے تھے۔

" ویکھومیں نے وعدہ پورا کر ویا ہے اسلم خان اب تم جانو اور ڈی ۔
ایس پی یاور "..... صدیقی نے اسلم خان سے کہا۔
"آپ کی مہر بانی جتاب "..... اسلم خان نے جواب دیا۔
" او کے ۔ یاور صاحب اب ہمبیں اجازت "..... صدیقی نے کہا اور
یاور نے اثبات میں سر ہلا دیا اور مجروہ اسلم خان کو بازو سے میکڑ کر حیلا تا
ہوا باہر آگیا۔

"آؤ"..... صدیقی نے چوہان سے کہا اور وہ دونوں بھی تیز تیز قدم
اٹھاتے اس کرے کے در دازے نے باہر آگئے ۔ باہر ہر شخص اپنی اپن اسی مستی میں مست تھا۔ کسی کو معلوم ہی نہ تھا کہ اندر کیا ہو گیا ہے ۔ وہ
دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے سیدھے کار کی طرف بڑھے اور چند کمحوں بعد
ان کی کار راحت کلب کے گیٹ سے باہر نکلی اور صدیقی نے جو
ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اسے وائیں طرف موڑ دیا۔

"اب کہاں جانا ہے"...... چوہان نے پو چھا۔ " عمران صاحب نے اپنے فلیٹ پر بلایا ہے"..... صدیقی نے جواب دیا اور چوہان نے اشبات میں سربلادیا۔

حویلی کے وسیع وعریض صحن میں بڑی بڑی چار پائیاں بڑی ہوئی تھیں ﷺ جہاں فرش پراکی دری پچھی ہوئی تھی اور بڑے بڑے تکیمے وہاں

"اوہ لعل خان بڑے عرصے بعد ملاقات ہو ری ہے تم سے"۔ ماجن نے اس آدمی کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے بے تکلفانہ کیج میں کما "ہاں ساحن ۔ واقعی کافی عرصہ ہو گیاہے۔ میرا خیال ہے ایک ماہ توہو ہی گیا ہوگا"..... اس نوجوان نے بنستے ہوئے کہا اور پھر ساحن <u>نے اس</u> نوجوان سے بڑے گر مجوشاند انداز میں مصافحہ کیا۔

" یہ مراساتھی ہے لطیف پہلے ملاقات تو ہے تم دونوں کی" ۔ ساحن نے لینے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" ہاں ".....لعل خان نے کہااور اس نے لطیف سے بھی اس طرح بنے کر مجوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور پھروہ سب دری پر بیٹھ گئے۔ جانی نے ایک الماری سے شراب کی ہوتلیں نکالیں اور انہیں کھول کر ال نے ایک ایک ہوتل ساجن اور لطف کے سلمنے رکھی اور ایک خود لے کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیرتک تو ادھرادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ م ال تولعل خان اس بارس نے سوچا کہ اپنے یار کو لمباہی مال دیا جائے "..... اچانک ساجن نے مسکراتے ہوئے لعل خان سے مخاطب ہو کر کہا۔

حن پر دیہاتی لوگ موجود تھے۔ان میں چند بیٹے ہوئے تھے جب کر رہوئے تھے۔وہاں ایک لمبے قداور ٹھویں جسم کاآدمی اپنے سامنے كافى لوك لين بوئے تھے عقے كے دور چل رہے تھے مالص ديمال فراب كى بوتل ركھے بيٹھا ہواتھا۔اس كے جسم پر بھى ديماتى لباس بى انداز کا ماحول تھا۔ جیپ کو دیکھ کر وہ سب چونک کر اوھر دیکھنے گئے تھا۔ لیکن اس نے سرپر بڑی سی پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی ۔وہ اٹھ کر جیپ کو ایک سائیڈ پر روک کر ساحن اور وہ نوجوان نیچ اترے تو کواہو گیا۔ ایک طرف سنے ہوئے برآمدے میں سے ایک لحم تحم اور پہلوان نا دیماتی آدمی باہر نکلا۔اس کالباس تو دیماتی ہی تھالیکن کمڑے اور جوتا

> " اده مرا يار ساحن آيا - جي آياں نوں "..... اس پهلوان منا آدي نے بڑے مرت جرے لیج میں کہااور آگے بڑھ کر ساجن سے لیٹ

خاصا فيمتى تھا۔

" یار جانی تو تو روز بروز سانڈ کی طرح پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ کہیں رستم زماں بننے کا تو ارادہ نہیں ہے "..... ساحن نے ہنستے ہوئے کہا اور پہلوان نماآد می جو جانی تھابے اختیار ہنس کر علیحدہ ہو گیا۔

"اب بھی ترایار کسی سے کم نہیں ہے۔آؤ"..... جانی نے بنتے ہوئے کہا اور پھر وہ ساجن کا ہاتھ بکڑے اس طرف کو حِل پڑا جدھ ہے وه مخودار بواتها۔

" آؤلطُف " ...... ساحن نے اپنے ساتھ آنے والے نوجوان ہے کہا جو ہاتھ میں ایک بریف کسیں پکڑے کھڑا تھا!ور وہ نوجوان بھی سربلاتا ہوا ان دونوں کے پیچھے حل پڑا۔ وہ تینوں ایک بڑے کرے میں پہنخ

ہوں۔لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس قسم کے دائر کیس کنٹرول مجم اور جس طاقت کے تم نے طلب کیے ہیں ۔ یہ صرف فوج کے لئے ہی مخصوص ہیں اور ان کی انتہائی سخت نگہد اشت بھی کی جاتی ہے۔لیکن یہ توبناؤ کیااس قدر طاقتور بم اوروہ بھی اکٹھے سات ۔ کیا یورے یا کیشیا کو تیاہ کرنے کاارادہ ہے ".....لحل خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ " ان باتوں کو چھوڑولعل خان ۔ صرف لینے مطلب کی حد تک بات کیا کرو۔ یہ انتہائی حساس معاملات ہوتے ہیں "...... ساحن نے اس بار قدرے سرد کھیج میں کہا۔ "اوہ سوری واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی بہرحال کب چلہنے تحہیں یہ مال ".....لعل خان نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ "تم كب تك دے سكتے ہو"...... ساجن نے جواب دیا۔ "جب تم كهو" ..... لعل خان في كها-" کھے تو ابھی دے دو"..... ساحن نے کہا تو لعل خان ہنس پڑا۔ "اب تم نے میری طرح احمقانہ بات کر دی ہے ساجن - یہ مال الك عفة بعد مل سكما ہے اس سے جہلے نہيں اور يہ بھی با دوں كه الک وان پاس لاکھ روپے کا ہوگا۔اس سے ایک پیہ بھی کم نہیں الوگا".....لعل خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اس كا مطلب ہے كه كسى اور سے بات كى جائے"..... ساجن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " ارے ارے خواہ مخواہ الھ گئے ہو تم دونوں ۔ساحن تم بتاؤ کتنا

" يار بھی پچھے منہ ہے گا ساحن ۔ حکم تو کرو"...... لعل خان ۔ مسکراتے ہوئے کہا۔ " سات گولے چاہئیں ۔ اکٹھے سات اور خصوصی طاقت کے ساحن نے کہااور ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر لع خان کی طرف بڑھاویا۔ " اکٹھے سات - کیا یورے دارالحکومت کو بی اڑانے کا اراد ہے "...... لعل خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور کاغذ ساحن کے باد سے لے لیا۔ پھراس نے کاغذ کھول کراہے عورہے دیکھنا شروع کر دیا اس کی آنگھیں ہلکی ہی سکو گئی تھیں اور پیشانی پر بھی لکیریں ابجر آئی " یہ تو سپیشل کوالی ہے ساجن "..... لعل خان نے اس بار ہونٹ چباتے ہوئے سنجیدہ لیج میں کہا۔ " ہاں اس لئے تو یہاں آیا ہوں ۔وریذاب عام چیزیں تو اور بہت ی جگہوں سے مل جاتی ہیں "..... ساحن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "لیکن ساحن بیہ تو صرف فوج کے استعمال میں آتے ہیں۔اس کے ان کے لئے تو لمباہی مال خرچ کر ناپڑے گا"...... لعل خان نے کہا -"اب یارے بھی دکانداری کرے گا۔ کھیے معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ کتنے کمبے ہیں "..... ساحن نے مسکراتے ہوئے کہا تو لعل خان نے اختیار ہنس پڑا۔ میں دکانداری نہیں کر رہااور تم جیسے آدمی سے کر بھی کیسے سکا

ریف کسیں بند کیا اور پھراہے اٹھائے وہ کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھا تا برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ "آج والي جاؤك " ..... ساجن في كها-" ہاں رات کو نکل جاؤں گا۔ فکرینہ کروہفتے بعد مال مل جائے گا۔ لعل خان جو بات كريا ہے سوچ سجھ كر ہى كريا ہے"...... لعل خان نے جواب دیا اور ساحن نے اشبات میں سربلا دیا۔ تھوری دیر بعد جانی اندر داخل ہوا تو اس کے پہلے دو ملازموں نے ٹرے جن پر کرے - 色とがとはしきとかんり "آؤ کھاناتیارہو گیاہے کھالیں".....جانی نے کہا۔ " تم بھی پورے وکاندار ہو جانی ۔جب تک نوٹ اندر نہیں گئے۔ کھانا بھی باہر نہیں آیا" ..... ساجن نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرہ مقہوں سے کونج اٹھا۔ پھروہ سب کھانا کھانے میں مفروف ہوگئے۔ كانے كے بعد الك بار كر شراب كا دور چلنے لگا - اى مح كرے كا دردازه کھلااور ایک دیہاتی اندر داخل ہوا۔ "كيابات برمضو" .... جانى في وكك كربو جا- إ " جناب ایک جیپ حویلی کی طرف آر ہی ہے ۔ اس میں چار افراد موجو دہیں ۔جو چاروں ہی اجنبی ہیں ۔جیپ پر دار الحکومت کا بنرے۔ ہم نے خصوصی مشین پر چیکنگ کی ہے " ...... رمضو نے جواب دیا۔

" دارالحكومت كالمنر اجنى لوك كتنه فاصلے برہيں "..... جانى نے

ہونٹ چاتے ہونے کیا۔

دے سکتے ہو ".....اب تک خاموش بیٹھے ہوئے جانی نے فوراً ہی بار كوستجلكة ہوئے كما-

" دس لا کھ فی داند اور بس - اس سے ایک پیسر بھی زیادہ نم ہوگا"..... ساجن نے کسی ماہر د کاندار کسی طرح بھاؤ تاؤ کرتے ہو۔

"اتتافرق تو نہیں ہو سکتاساجن ۔ یہ آج تہیں کیا ہو گیا ہے۔ لو خان تم آخری بات کروجو رعایت تم کر سکتے ہو وہ بتاؤ سودا ہو، چاہے "..... جانی نے کہا۔

" چالىس لا كە آخرى قىمت ".....لىل خان نے جواب ديا-" حلو مرى خاطر تنيس لا كه كر دو - حلو مان جاؤ ادر تم مجي ساجن " .... جانی نے دونوں کو مناتے ہوئے کہا۔

" ہیں تو بہت زیادہ بہرطال جانی کی وجہ سے ٹھیک ہیں " - ساج نے مسکراتے ہونے کیا۔

" او کے پھر ٹکالو پیشٹگی "...... لعل خان نے کہا تو ساحن نے لطیف کو اشارہ کیا تو لطیف نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس لعل خان کی طرف برصاديا۔

"اس میں ایک کروڑرو ہے ہیں"..... ساجن نے کہا۔ " ٹھیک ہے ۔ جانی اے رکھ لو" ..... لعل خان نے کہا اور جانی نے بریف کسی بکڑا۔ اسے کھولا۔ اس میں واقعی بڑی مالیت کے نو ٹوں کی گڈیاں تہہ در تہہ رکھی ہوئی تھیں۔اس نے س بلاتے ہوئے

لموں بعد جیپ ایک جھنکے ہے آگے بڑھی اور دوڑتی ہوئی حویلی ہے باہر نکل گئی۔

"سنواجنبی افراد آرہے ہیں ۔اس لئے تمام چیزیں خفیہ سٹوروں میں پہنچا دو سیہاں کچے نہیں ہو ناچاہئے "…… جیپ کے باہرجاتے ہی جانی نے تیز لیج میں چار پائیوں پر بیٹھے ہوئے افراد سے کہا اور وہ سب تیزی ہے اٹھے اوراد حراد حرکروں کی طرف دوڑ پڑے ۔ " اجھی کافی دور ہیں سیہاں تک چمنچنے پمنچنے ایک گھنٹہ لگ جائے ﴾ انہیں "...... رمضو نے جواب دیا۔

" مرا خیال ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چلہے "..... ساجن کے ساتھ ساتھ لطیف نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔

"ہاں تم متبادل راست سے ملے جاؤ۔اس صورت میں تہمارااور ان کا ٹکراؤ نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے رینجرز کے کوئی نئے افسر ہوں ۔الیے لوگ اکثرآتے ہی رہتے ہیں "...... جانی نے کہا۔

" میں بھی چلتا ہوں جانی ۔ میں رات تک روڈو کے ڈیرے پر پی جائی جائی گار قم کھے دو" …… لعل خان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا پھر وہ بھی ساجن اور لطیف کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آگیا۔ جانی ہو نٹ چباتا ہوا ان کے پیچھے کمرے سے باہر آگیا۔ پھر ساجن اور لطیف اپن جیپ میں بیٹھ کر حویلی سے باہر لکل گئے جب کہ جانی نے اپنے ملازموں کو میں بیٹھ کر حویلی سے باہر لکل گئے جب کہ جانی نے اپنے ملازموں کو کمرے سے برتن اٹھانے کے لئے کہااور تیز تیز قدم اٹھا تا ایک طرف چلا گیا۔ جب کہ اس دوران لعل خان نے ایک گیراج کھول کر اس میں گیا۔ جب کہ اس دوران لعل خان نے ایک گیراج کھول کر اس میں سے ایک سیاہ رنگ کی جیپ باہر نکالی اور پھر گیراج بند کر دیا۔ اس کے جانی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بریف کیس موجود تھا۔

" میں نے اپنا صہ لے لیا ہے۔ باتی ای میں ہیں " ...... جانی نے بریف کیس لحل خان نے سر ہلاتے بریف کیس لحل خان نے سر ہلاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کو اٹھا یا اور نیچ موجو د خانے میں بریف کیس رکھ کر اس نے سیٹ سیدھی کی اور پھر اس پر اچھل کر بیٹھ گیا۔ چند

كرتي "..... صديقي نے كہا۔

"پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حویلی یقیناً دور دور تک محصلے ہوئے کھیتوں کے در میان ہوگ اور جو آدمی بھی ادھر جائے گا وہ کئ میلوں سے شاخت ہو جائے گا ۔ دہماتوں میں الیما ہی ہوتا ہے۔ اس لئے نگرانی والا تو تصور ہی غلط ہے۔ باتی رہی ریڈ والی بات تو تمہارا خیال ہے کہ وہ سمگر صاحب اپنی جیب میں بم ڈالے وہاں آتے ہوں گے "......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" وہ سمگر تو بہر حال ہے۔اسے بکڑا تو جا سکتا ہے۔ پھر اس سے سب کچھ اگلوا یا جا سکتا ہے "...... صدیقی نے کہا۔

"ہاں لیکن عدالت میں اس کے خلاف کیا تابت کروگے۔ ظاہر ہے نہ کوئی مال برآمد ہوگاس سے اور السے لوگ رقم خرچ کر کے یہاں کے مستقل شہری ہونے کے اصل کاغذات بھی تیار کرالیتے ہیں ۔اس طرح تم اسے سمگر بھی ثابت نہ کر سکو گے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بات توآپ کی تھیک ہے۔ لیکن بھر ہم وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں "..... صدیقی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"اصل غذا کا ذائقة حکھنے".....عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے چوہان نے کہااور صدیقی سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے ۔

" میں وہاں ریڈ کرنے نہیں جا رہا۔ مجھے ۔ ہم وہاں گاہک بن کر جائیں گے ".....عمران نے کہا تو صدیقی ہے اختیار چو نک پڑا۔ جیپ تیزی سے جانی کی حویلی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا۔ جب کہ سائیڈ سیٹ پر عمران اور عقبی سیٹوں پر چوہان نعمانی اور خاور موجود تھے۔ سوائے عمران کے باتی چاروں میک اپ میں تھے۔

" یہ ضروری تو نہیں عمران صاحب کہ وہ سمگر سریندر سنگھ ہر وقت حویلی میں موجو دہو "..... صدیقی نے کہا۔

" تہمارا مطلب ہے پہلے ہم کافرستان جائیں ۔ وہاں سریندر سنگھ کو تلاش کریں مجرات جائی کی حویلی جھیجیں اس کے بعد اسکے پیچھے پیچھے حویلی میں آئیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس دیا۔

میرایه مطلب نه تھا۔ بلکه میرامطلب به تھا که ہم پہلے جاکر وہاں نگرانی کرتے اور جب وہ سمگر وہاں موجو و ہو تا اس وقت وہاں ریڈ

میں ہیں۔ میں انہیں اطلاع دیتا ہوں مہمانوں کی۔آپ کہاں ہے آئے ہیں "...... دیہاتی نے کہا۔

" وارالحکومت ہے" ...... عمران نے کہااور دیہاتی نے اشبات میں سر ہلا دیا ہے تند کموں بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں فرش پر دری پکتی ہوئی تھی اور گاؤتکیے رکھے ہوئے تھے۔

" بیٹھیں جناب میں جانی کو اطلاع دیتا ہوں "…… اس دیہاتی نے کہااور تیزی سے باہر ٹکل گیا۔عمران اور اس کے ساتھ دری پر بیٹھ گئے۔ " یہاں کچھ دیر پہلے شراب نوشی کی جاتی رہی ہے اور شراب بھی غیر ملکی تھی"…… خاور نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔

"ضرور ہوتی رہی ہوگی۔ تہمیں تو علم ہے کہ کون لوگ یہاں آتے رہتے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور باقی افراؤ نے اخبات میں سربلا دیا ۔ تھوڑی دیر بعد ایک پہلوان مناآدمی اندر داخل ہوا۔اس کے جسم پرلباس تو دیہاتی ہی تھالیکن کمپراخاصا قیمتی اور نیا تھا عمران اور اس کے ساتھی ایٹے کھڑے ہوئے ۔

"السلام علىكم - بعناب ميرا نام جانى ہاوريہ ڈيرہ ميرا ہے - مجھے ميرے ملازم نے بتايا ہے كہ آپ مهمان ہيں اور دارالحكومت سے آئے ہيں - مجھے آپ كى آمد پر بے حد خوشی ہوئى ہے "..... جانی نے بڑے خوشدلانہ لیج میں كہا۔

" میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں "...... عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے صدیقی اور دوسرے ساتھیوں کاان کے اصل "گاہک بن کر لیکن کیا وہ اجنبی افراد پر اعتماد کر لیں گے "۔صذیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

" میں نے ٹپ کا بندوبست کر لیا ہے۔ تم فکر مت کرو"۔ عمران نے کہا اور صدیقی نے اثبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے حویلی نظرآنے لگ گئے۔

" واقعی اس کے گرد تو دور دور تک کھیت بھیلے ہوئے ہیں یہاں تو خفیہ نگرانی ہو ہی نہیں سکتی "...... صدیقی نے ادھرادھر دیکھتے ہوئے کہااور عمران نے اشبات میں سرملادیا۔ تھوڑی دیر بعدان کی جیپ حویلی میں داخل ہو گئے ۔ حویلی کا ماحول خالص دیہاتی تھا۔ چار پائیوں پر افراد موجود تھے ۔ حقے پینے جارہے تھے ۔ صدیقی نے ایک سائیڈ پر جیپ روک موجود تھے ۔ حقے پینے جارہے تھے ۔ صدیقی نے ایک سائیڈ پر جیپ روک موجود تھے ۔ حقے پینے جارہے تھے ۔ صدیقی نے ایک سائیڈ پر جیپ روک موجود تھے ۔ حقے پینے جارہے تھے ۔ صدیقی نے ایک سائیڈ پر جیپ روک موجود تھے ۔ حیک دیہاتی تیزی سے ان کی طرف لیگا۔

"آپ کون ہیں " ۔۔۔۔۔۔ اس دیہاتی نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " مہمان " ۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہاتو دیہاتی چونک پڑا اس کے پیجرے پر پیکھت نرمی کے تاثرات ابھرآئے۔

" اوہ فرمایئے ۔ مہمانوں کے لئے تو یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے"..... دیہاتی نے کہااور انہیں لے کرا کی برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔

" جانی حمہارا نام ہے" ..... عمران نے اس سے یو چھا۔ " جانی ۔اوہ نہیں جتاب میں تو اس کا ملازم ہوں وہ زنان خانے

آپ کا ہے "...... جانی نے بڑے خلوص بجرے لیجے میں کہا۔ " لیکن ہم مہمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص کام کے سلسلے میں بھی آئے ہیں "...... عمران نے کہا تو جانی بے اختیار چونک پڑا۔ " خاص کام ۔ کس سے کام ہے یہاں "..... جانی نے حیران ہو کر

" تم سے " سے عمران نے کہا تو جانی اور زیادہ چونک پڑا۔ " بچھ سے ۔ لیکن آپ سے تو میری پہلی ملاقات ہے ۔ پھر بچھ سے کسیے آپ کو کوئی کام پڑسکتا ہے " سے جانی نے کہا۔

"سردار بہادر خان کے منیجر اسلم خان کو تو جانتے ہی ہو" - عمران نے کہا تو جانی بے اختیار اچھل پڑا۔

" اسلم خان اوہ ۔ اوہ ۔ ہاں انھی طرح جانتا ہوں ۔ وہ میرا بڑا گہرا دوست ہے "......جانی نے جواب دیا۔

" یہ و کی کھویہ اس نے نشانی دی ہے تمہار کے گئے "...... عمران نے جیب ہے ایک پیشل کی بنی ہوئی انگو ٹھی نکال کر جانی کی طرف بڑھا دی ۔ پرانی ہی انگو ٹھی تھی جس پر نگ کی جگہ سپاٹ تھی اور اس پر ایک عقاب بنا ہوا تھا ۔ یہ ایسی انگو ٹھی تھی جو عام دیہاتی میلوں میں فروخت کی جاتی تھی ۔ کیونکہ دیہاتی لوگ ایسی انگو ٹھیاں ہے حد شوق ہے پہنتے ہیں ۔

" اوہ ٹھیک ہے یہ س نے ہی اسے دی تھی اسے یہ پند آگئ تھی "...... جانی نے جواب دیا۔ ناموں کے ساتھ تعارف کرا دیا ۔ جانی نے بڑے گر مجوشانہ انداز میں عمران سمیت سب سے مصافحہ کیا اور پھروہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پہند کمحوں بعد دو ملازم اندر آئے ان کے ہاتھوں میں ٹرے تھے ۔ جن میں گرم دووھ سے بھرے ہوئے بڑے دیہاتی گلاس تھے۔ انہوں نے ایک ایک گلاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا اور باہر علی گئے۔

" میں نے تو سنا ہے کہ اب دیمہات میں بھی چائے پینے کا رواج ہو گیاہے "......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ نے درست سنا ہے جتاب لیکن جانی کے ڈیرے پر دودھ ملیا ہے۔ کھے چائے ذاتی طور پر لیند نہیں ہے۔ دیسے آپ حکم دیں تو چائے سیار کراؤں کیونکہ مہمانوں کے لئے تو ہماری جان بھی حاضر ہے "۔ جانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ نہیں شکریہ "...... عمران نے کہااور دودھ کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگالیا۔ نیم کرم خالص دودھ واقعی بے حد خوش ذائقہ تھا۔
"آپ کھانے میں کیا پیند کریں گے "...... جانی نے کہا۔
" تم نے ہمارے متعلق تو تفصیلات پو تھی ہی نہیں کہ ہم کون ہیں ۔ مہال کسے آئے وغیرہ وغیرہ "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

جب ایک نفظ مہمان سامنے آجائے تو پھر یہاں ہمادے دیہات میں مزید کچھ نہیں پو چھاجا تا ۔آپ جب تک چاہیں یہاں رہیں ۔ یہ ڈیرہ

كام اس كة ذم لكا ياجائے كا - وه واپس جاكر بھر واپس آئے كا - اس لي التن ون تو لا محاله لك جائيس ك " ..... جانى في جواب ويت ہوئے کہا۔ " کیا کوئی الیمی صورت نہیں ہے کہ اے اطلاع مل جائے اور وہ دی روز بعد آئے تو ہماراکام کرے آئے "......عمران نے کہا۔ " نہیں جناب صرف مخصوص لوگ ہی آ جا سکتے ہیں ورید تو بے حد عنی ہوتی ہے " سے جانی نے جواب دیا۔ " ٹھک ہے چرہم دس روز بعد آجائیں گے".....عمران نے کہنا۔ " ہاں یہ زیادہ بہتر ہے ۔اس طرح لعل خان سے آپ براہ راست بات کر لیں گے لیکن ایک بات بتا دوں کہ وہ رقم اپنی مرضی کی لیتا ې اور جو رقم طے ہو جائے آدهی پیشکی لے لیتا ہے یہ اس کا اصول ے ····بانی نے کہا-" ہم سالم رقم اسے پیشکی دے دیں گے۔اسلم خان نے ہمیں مکمل اعتماد دلایا ہے".....عمران نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے ۔ پھر تو تقیناً آپ کا کام ہو جائے گا"..... جانی نے
مسکراتے ہوئے کہا۔
" تو پھر ہمیں اجازت" ..... عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔
" اربے نہیں آپ کھانا کھا کر جائیں گے" ..... جانی نے کہا۔
" نہیں پھر جب آئیں گے تو وعدہ رہا کہ کھانا بھی کھائیں گے"۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر جانی انہیں جیپ تک چھوڑنے

"کالے وانے چاہئیں" ...... عمران نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پراسرار لیج میں کہااور جانی بے اختیار اچھل پڑا۔ "کالے وانے" ..... جانی کے چربے پربے پناہ حیرت تھی۔

" ہاں تین دانے -اسلم خان نے بتایا ہے کہ لعل خان کے ذریعے ہمار اکام ہو سکتا ہے "......عمران نے کہا-

" لیکن آپ ان کا کیا کریں گے " ...... جانی نے ہون چہاتے ہوئے کہا۔

"اکی کاروباری پارٹی نے اپنی ایک مخالف کاروباری پارٹی کے وفاتر مع بلڈنگ تباہ کرانی ہے۔ آج کل دارالحکومت میں چونکہ بم دھماکوں کی روچل رہی ہے۔ اس رومیں کام ہوجائے گا"...... عمران نے کہا۔

"اوہ ٹھکی ہے۔لیکن کتنی طاقت کے ہوں دانے "...... جانی نے کہا۔

" در میانی طاقت کے "...... عمران نے جواب دیا۔ " ٹھمک ہے ۔لیکن دوہ مفتوں بعد ہی کام ہو سکتا ہے ۔اس سے پہلے نہیں "..... جانی نے کہا۔

" دومفتے تو کافی وقت ہے "..... عمران نے کہا۔

"اصل میں آپ ایک روز دیرہے آئے ہیں ۔ لعل خان کل رات ہی یہاں سے واپس گیا ہے ۔ اگر آپ کل آجاتے تو آپ کا کام جلدی ہو جا تا لعل خان کا پھرادس روز بعد ہو تا ہے ۔ اب وہ دس روز بعد آئے گا۔ پچر

كل كا بال انتمائي خوبصورت انداز مين سجا بهوا تحا - وبان ردشناں انتہائی مدھم رکھی گئی تھیں اور ہال میں موجو د افراد اس طرح بین ہوئے تھے جسے وہ تحمیم ہوں کیونکہ وہ بہت آہستہ آہستہ آبس میں بانس کر رہے تھے ۔البتیہ وہاں تقریباً سب ی میزوں پر غیر ملکی شراب کے جام موجو و تھے ۔ ہال کا ماحول اس خاموشی اور کم روشنی کی وجہ ہے فلصاخواب آگیں سامحسوس ہو رہاتھا۔ کونے میں ایک میزپراس وقت آفتاب احمد موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیمی ہوئی تھی اور وہ دونوں اس طرح آہستہ آہستہ باتوں میں معروف منے جیسے بڑے طویل عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہو ۔ ساتھ مات وہ شراب کی حبیکیاں بھی لیتے جارہے تھے کہ ایانک ایک ویٹر <mark>ق</mark>ریب آ مااوراس نے ایک خوبصورت سی پلیٹ آفتاب کے سامنے رکھی اور خاموشی سے واپس حلا گیا ۔ آفتاب نے چونک کر پلیٹ میں رکھے

آیااورصدیقی نے جیپ سٹارٹ کی اور اے لے کر حویلی سے باہر آگیار "دس روز گزارنے پڑیں گے"..... صدیقی نے کہا۔ "ہاں اصل آدمی وہی سریندر سنگھ عرف لعل خان ہے"۔ عمران نے جواب دیا۔

" مرا خیال ہے کہ اصل آدمی یہی جانی ہی ہے۔اس سے ہمیں ان سب کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں جو اسلم خان کی طرح اس لعل خان سے بم وغیرہ حاصل کرتے ہیں "۔ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے خاور نے کہا۔

"ہاں ہو تو سکتا ہے۔لیکن اگر دونوں اکٹھے ہوں تو پھر زیادہ آسانی سے معلومات مل سکتی ہیں۔ہو سکتا ہے کہ اس سریندر سنگھ کے اپنے براہ راست را لطبے بھی ہوں "...... عمران نے کہااور باقی ساتھیوں نے اخبات میں سرملادیئے۔

مل يہيں"......آفتاب نے مسكراتے ہوئے جواب دیا اور لڑكی "میں ابھی آیا ہی " ...... آفتاب نے مسکراتے ہوئے اس لڑ ک علی سلانے پر وہ تیزی سے مزااور تیز تیز قدم اٹھا تا بیرونی دروازے کی المف بڑھ گیا ہونکہ وہ کلب کا مستقل ممرتھا۔اس لئے یہاں اے ساتھ ہی خصوصی فون روم تھا۔ فون روم کادر دازہ بند کر کے اس کی قسم کی بیمنٹ وغیرہ نہ کرنی پڑتی تھی سالانہ چندے کے طور پر چڑ چنخنی لگادی ۔ یہ فون روم ساؤنڈ پروف تھا۔اس لئے اب آواز باہر نہا ہاری رقم ہر ممرے وصول کر لی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار كب كى عمارت سے فكل كراني رہائش گاہ كى طرف بڑھى چلى جارى تی ۔اس کے چرے پر گہری سنجیدگی تھی کیونکہ چیف اس طرح کی كال صرف اس وقت كياكر تاتهاجب كوئي لمي كُرْبرْ بهو جائے - كو تھی بھ کو وہ سدھالینے وفتر پہنچااور اس نے الماری سے ایک خاص قسم کا فکسڈ فریکونسی کاٹرانسمیٹر ٹکالااور اس کاایک بٹن دیا دیا۔ٹرانسمیٹرے مخصوص آواز نکلنے لگی ۔

" ملو ملو آفتاب كالنك اوور" ..... أفتاب في بار بار كال دينا

- じょうとらか

" پیں راٹھورا ننڈنگ یو اوور "...... چند کمحوں بعد وہی پہلے والی آواز

سنانی وی ۔

"سباوے ہے جناب فرمایئے۔اوور "...... آفتاب نے کہا۔ " جہاراآدی ساجن جانی کے اڈے پرجاکر سریندر سنگھ سے ملاتھا اور اسے ڈیمانڈ دے دی تھی ۔ لیکن اسی کمجے جانی کو اطلاع ملی تھی کہ کوئی جیب اس کے اڈے کی طرف آرہی ہے جس میں چار پانچ اجنبی ہوئے کاغذ کو دیکھااس پر صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا فون ۔

کہااور کری ہے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھا ٹاکاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جس کے سکتی تھی ۔ فون کا رسیور ایک طرف ر کھا ہوا تھا ۔ آفتاب احمد کے رسبور اٹھایا۔

" یس آفتاب احمد بول رہاہوں "...... آفتاب کے لیج میں بے پنا

" را ٹھور بول رہا ہوں "...... دوسری طرف ہے ایک بھاری ہی آدا سنائی دی اور آفتاب بے اختیار چونک برا۔

"آپ"..... آفتاب كے المج ميں بے پناہ حرت مى۔

این کو تھی پہنچو۔ سپیشل دے پر بات ہوگی "..... دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آفتاب نے ہون دباتے ہوئے رسیور ر کھاادر پھر فون روم کادروازہ کھول کر باہر نظالہ سيرهااين ميزي طرف بره گيا۔

" سوري منى - ايك انتهائي اجم بزنس ديل كي وجد سے مجھے فورز جانا ہے میں معذرت خواہ ہوں "...... آفتاب نے اس لڑ کی ہ مخاطب ہو کر کہا۔

" اوہ اچھا ٹھیک ہے ۔ بچر کب ملاقات ہوگی "..... لڑی کے

ہے لین مجھے حریت صرف اس بات پر ہوئی ہے کہ سیرٹ سروس تو ایے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتی اس لیے وہ عمران ان معاملات میں کیوں کام کر رہا ہے اوور "..... راٹھونے تفصیل سے بات کرتے میں کیا۔

" لیکن باس اگر وہ آدمی خطرناک بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے ہمارے کام کا کیا تعلق اوور " ۔ آفتاب نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" بظاہر تو کوئی لنک نہیں ہے لیکن اگر مجھے معلومات نہ مکتیں تو یہ لنگ پیدا ہوجا تا اوور "...... راٹھور نے کہا۔

" کیا مطلب کسیالنگ باس اوور " ....... آفتاب نے حیران ہوتے

ہوئے کہا۔

"سرداربہادرخان کے اس آدمی جس کا نام اسلم خان ہے۔ اس نے مریندر سنگھ سے وائر لیس کنٹرول بم حاصل کیے تھے۔ جن سے اس نے اپنی کسی مخالف کاروباری ٹرانسپورٹ کمپنی کے ٹرک تباہ کرائے تھے۔ چو نکہ یہ کام بھی دہشت گردی کی صف میں آگیا تھا اس لیے ہم نے اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہ کی تھی۔ اسلم خان کی گرفتاری کا نے اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہ کی تھی۔ اسلم خان کی گرفتاری کا کوئی گروپ ہو گئے۔ نا معلی عمران اور اس کا گروپ جو بقیناً سیرٹ سروس کا ہی کوئی گروپ ہوگا۔ دہشت گردی کی کاروائیوں سے خلاف کام کررہا ہے اور اگر مجھے یہ معلوبات نہ ملتنیں تو سریندر سنگھ جسے ہی سات بم لے کر وہاں چہنچا وہ کر وہاں چہنچا وہ

افراد موجو دہیں سپتنانچہ ساحن اور سریندر سنگھ فوراً ی دہاں ہے اُ گئے ۔ مریندر سنگھ نے دوسرے اڈے پر جا کر مجھے اس کی اطلاع د وی - میں نے بعد میں جانی سے بات کی - تو جانی نے بتایا کہ وہ آد اس کے ایک بااعتماد آدی کی ٹپ لے کر آئے تھے اور انہیں تین چلہے تھے۔جانی نے انہیں دس روز بعد کاوقت دے دیا اور وہ علی گے لیکن جب میں نے ان کے بارے میں تفصیل یو تھی تو اس نے ایک نام الساليا جس پر ميں چو نک پڙا۔ پھر ميں نے اس کے عليے کی تفعیر معلوم کی تو میراشک یقین میں بدل گیا۔ چنانچہ میں نے جانی سے ال ٹی کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور اس کے بعد پا کیشیا میں لینے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جب اس سپ کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو بتہ چلا کہ اسے کسی فور سٹارز گروپ نے گر فتار کر کے خصوصی پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ ایک بااز آدمی سردار بہادر خان کاآدمی ہے۔لیکن سردار بہادر خان بھی اسے نہیں چودوا رکا۔اس پر میں نے اس سپیشل یو کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرائیں تو بتہ چلا کہ اس آدمی کو گر فتار کرانے والاوی آدمی ہے جو جیپ میں جانی کے پاس پہنچا تھا۔ تم چونکہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جائے اس لئے مہیں محتصر طور پر بنا دیتا ہوں کہ اس آدمی کا نام علی عمران ہے۔ یہ یا کیٹیا سیرٹ سروس کے لئے کام کر تا ہے۔انہالی خطرناک قسم کا سکیرٹ ایجنٹ ہے۔ میں چونکہ اس ڈلیسک پرآنے ہے پہلے ملڑی انٹیلی جنس میں تھااس لئے تھے اس کے بارے میں معلوم

دیا و نیامت کروپ وہی ہے جنہوں نے گزشتہ سال دھماکے کئے تھے ادور "-راٹھور نے پو چھا-

"دور من باس انہیں احتیاطًا میں نے محفوظ مقامات پر بھجوادیا تھا اور وہ
اب تک وہیں ہیں ۔ ان کے بارے میں اب تک پولیس کچھ خاصل
اب تک وہیں ہیں ۔ ان کے بارے میں اب تک پولیس کچھ خاصل
نہیں کر سکی اس لیے اب انہیں واپس بلایا جاسکتا ہے ادور " ۔ آفتاب
نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ب ہواب رہے، رہے ہوں۔
" ہھیک ہے کل شام چار کج تم کو تھی پر رہنا ۔ جان بچانے والی اور یات کے تین پیکٹ ہہنے جائں سے کو ڈساجن ہوگا اور اینڈ آل"۔
ووسری طرف ہے کہا گیا اور آفتاب نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور چراہے الماری میں رکھ کروہ والیس میز کے پچھے رکھی ہوئی کرسی پرآکر بیٹھ گیا۔
چند کموں تک وہ خاموش بیٹھا رہا پھراس نے سلمنے میز پر رکھے ہوئے فون کار سیور اٹھا یا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" عالم خان بول رہا ہوں "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی -"آفتاب احمد بول رہا ہوں"...... آفتاب نے انتہائی تحکمانہ کیج

میں کہا۔ " بیں سر حکم فرمائیں "...... دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ اس بار یکٹن مؤد بانہ ہو گیا تھا۔

" تنام اخبارات میں نیامت حسین کی والیسی کااشتہار دے دو کل

لوگ ریڈ کر دیتے ۔ نتیجہ یہ کہ متہارا پورا سیٹ اپ سلمنے آجا ہا تم سمیت اور اس کا نتیجہ تم جانتے ہی ہو کہ کیا ہو تا اوور" ۔ راٹھور نے کہا تو آفتاب بری طرح اچھل پڑا۔

"اوہ -اوہ -واقعی باس -واقعی -اس طرف تو میراخیال ہی نہ گیا تھا - پھر باس کیا ابھی خاموش رہا جائے اوور "-آفتاب نے اس بار خوفزدہ سے لیج میں کہا-

" نہیں خاموش رہنے کی بجائے ہمیں اپن پلاننگ کونے سرے ہے ترتیب دینا ہو گا۔ساجن اور اس کے پورے سیٹ اپ کو انڈر کراؤنڈ کرادواور نئ پلاننگ کے تحت صرف بیک وقت تین و هما کے پبلک جگہوں پر کرادو۔ فی الحال اسابی کافی ہے۔اس کے بعد مزید اس بارے میں موچاجائے گااوور".... ووسری طرف سے کہا گیا۔ " لیکن ان تین بموں کے بارے میں کیا کیاجائے ۔آپ نے خودی سرپندر سنگھ کا معاملہ در میان میں ڈالا تھا اوور "...... آفتاب نے کہا۔ "اليهادانسة كيا كياتها- تاكه اكركوني بات سلمة أبهي جائے توبيه كام تمكّرون كالمجتماجائ اور كافرستاني حكومت كانام نه آئے ليكن جب تك سريندر سنكه والا مسئله دوباره بحال نهيس كميا جاتا - تمهيس تين پیکٹ جھجوادیئے جائیں گے ادور "..... دوسری طرف سے را تھورنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

میں سلمیک ہے باس آپ بھجوادیں ۔ میں ساجن کی بجائے اس بار المات گروپ کو حرکت میں لے آتا ہوں اوور "۔ آفتاب نے جواب

99

س بینه گیا-

ی جہیں معلوم ہے کہ جب تم جانی کے ڈیرے پر تھے تو ایک جیپ کے دہاں آنے کی اطلاع ملی تھی جس میں اجنبی چہرے تھے ۔یہ کون لوگ تھے ، .....آفتاب احمد نے کہا۔

" میں نے بعد میں جانی سے معلوم کرایا تھا جناب وہ بھی جانی سے
کالے وانے لینے گئے تھے اور جانی کے ایک انتہائی بااعتماد آوی کی سپ
لے کر گئے تھے۔ اپنی ہی قبیل کے لوگ تھے " سسسا حن نے جواب

دیتے ہوئے کہا۔
" جس بااعتماد آدمی کی ٹپ لے کر وہ گئے تھے۔ وہ وہشت کر دی
کے الزام میں پولیس کی تحویل میں ہے۔ اس کا نام اسلم خان ہے اور
وہ سردار بہادر خان کا منیجر ہے اور سردار بہادر خان لینے بے پناہ اثر
درسوخ کے باوجود آج تک اے نہیں چھردواسکا "...... افتاب احمد نے
قدر نے تلخ لیج میں کہا۔

"اوہ ۔اوہ ۔اسلم خان ۔اس نے تو واقعی ٹر کوں میں دھما کوں کا کام کرایا تھا۔اہے پولیس نے گرفتار کیا ہے "..... ساجن نے چونک کر کہا۔

کر کہا۔ "اوریہ بھی سن لو کہ جو لوگ وہاں گئے تھے ان کا تعلق کسی فور سٹار گروپ ہے ہے"...... آفتاب احمد نے کہا تو ساحن بے اختیار اچھل پڑا۔

اچھل پڑا۔ "کیا ہوا کیا تم اس کردپ کے بارے میں جانتے ہو".......آفناب کی اخبارات میں اسے تمایاں طور پر شائع ہو ناچاہئے "...... آفتاب نے کہا۔

کہا۔ " کس ٹائپ کا اشتہار جتاب "...... دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔

" فوراً والبی والا خصوصی اشتهار "...... آفتاب نے جو اب دیا۔
" بہتر جناب "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور آفتاب نے ہاتھ
مار کر کر میڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیہے۔
" ساجن بول رہا ہوں"..... رابط قائم ہوتے ہی ساجن کی آواز

"میرے پاس بہنج فوراً کو تھی پر" ۔ آفتاب احمد نے کہا اور رسیور رکھ کو دہ کری ہے اٹھا اور دفترے باہر نکل کر ایک بار پھر کو تھی کے عقبی لان کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک رنگین چھڑی کے نیچ کرسیاں اور میزموجود تھی میزپر فون بھی موجو ذتھا اور انٹر کام بھی ۔ آفتاب ایک کری پر جاکر بیٹھ گیا۔ اور اس نے میزپر دکھے ہوئے رسائل میں سے ایک رسالہ اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے میں مصروف ہوگیا۔ تقریباً ایک رسالہ اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے میں مصروف ہوگیا۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد ساجن وہاں بہج گیا۔

" خریت جناب آپ نے اس قدر ایر جنسی کال کی ہے " - ساجن نے قریب آگر قدر سے پرایشان سے لیج کہا۔

" بیٹھو" ...... آفتاب احمد نے رسالہ بند کرے میزیر رکھتے ہوئے ساجن سے مخاطب ہو کر کہااور ساجن سلمنے والی کرسی پر مؤ دباند انداز

والسی کے اشتہارات اخبار میں دے دیئے ہیں "......آفتاب احمد نے
کہا تو ساحن کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات انجرآئے –
"لیکن جناب میں تو ساری تیاریاں مکمل کر چکاہوں "...... ساحن

ے ہو۔
"ویکھوساجن کیا تم یہی چاہتے ہو کہ عین رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ۔
میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں اور تم پھنسنا چاہتے ہو جب کہ تمہیں معلوم
ہے کہ انڈر گراؤنڈ رہنے کی صورت میں تمہیں اور تمہارے گروپ کو
تمام مراعات حاصل رہیں گی اور مکمل معاوضہ بھی ملتا رہے گا"۔
افتاب احمد نے سخت لہج میں کہا۔

" وہ تو مجھے معلوم ہے جناب - لیکن بیکار بھی تو نہیں رہا جا سکتا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں محفوظ پوائٹٹس پرجانے کی بجائے اپنے عام کاموں میں مصروف ہو جاؤں -العتبہ نیہ میرا وعدہ کے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دوں گا"...... ساحن نے کہا-

سیں نے مہیں کب کہا ہے کہ تم محفوظ بواسٹنس پر طبے جاؤ میں نے لفظ انڈر گر اؤنڈ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم اس کاروبارے لیکخت اپنے آپ کو علیحدہ کر لو گے اور جب تک تمہیں میں خود کال نہ کروں تم نے کسی صورت بھی جھے سے یا اپنے گروپ سے کوئی رابطہ نہیں کرنا" ....... آفتاب نے کہا۔

" اوہ پھر ٹھیک ہے جناب میں سجھا،تھا کہ آپ نیامت کی طرح ہمیں بھی محفوظ پوائنٹس پر بھجوادیں گے "..... ساجن نے مطمئن لجج احمد نے چونک کر کہا۔

" بی ہاں یہ گروپ ابھی حال ہی میں سلمنے آیا ہے۔ لیکن اس سے مہلے تو یہ گروپ منشیات کے سمگر وں کے خلاف کام کر تارہا ہے۔ اس نے بہت کم عرصے میں بڑے بڑے نامی گرامی سمگر وں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کی رہشت تو منشیات کا دھندہ کرنے والے سمگر وں میں بے ہاں کی رہشت تو منشیات کا دھندہ کرنے والے سمگر وں میں بے پناہ پھیلی ہوئی ہے "..... ساجن نے دوبارہ کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "اس گروپ کے ساتھ ایک آدمی علی عمران نامی بھی تھا جس کے متعلق معلوم ہواہے کہ وہ سیکرٹ سردس کے لئے کام کر تارہتا ہے اور انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے "...... آفتاب احمد نے کہا۔

"سیکرٹ سروس علی عمران سید دونوں نام تو میں پہلی بارسن رہا ہوں السبہ فور سٹار کی دہشت موجود ہے لیکن آپ کو ان سب باتوں کا کسیے علم ہو گیا ہے " سساحن نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔
" حمہارا کیا خیال ہے کہ میں ان سب معاملات سے لاتعلق رہتا ہے۔

ہوں "...... آفتاب احمد نے سخت کیج میں کہا۔

" اوہ نہیں جناب میرا یہ مقصد نہ تھا"..... ساجن نے قدرے خوفردہ لیج میں کہا۔

"جو کچھ تم کرتے ہواں کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹ بھے تک جہنجتی رہتی ہے۔بہرحال ان سب باتوں کے سلمنے آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ فورسٹار گروپ ختم نہیں ہوجا تا تم انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ۔ حمہاری جگہ اس باریہ کام نیامت کرے گامیں نے اس کی فوری دارالحومت کے ہوٹل عالیشان میں اس وقت گہما گہی اپنے
پورے عروج پر تھی ۔ ہوٹل عالیشان دارالحومت کے سکس سٹار
ہوٹلوں میں سے سب سے بنایاں حیثیت رکھا تھا۔ گو اس کا افتتاح
ہوئے ابھی صرف ایک سال ہی ہوا تھالین اس ایک سال میں اس کی
شہرت نے اس ریخ کے باتی تمام ہوٹلوں کا برنس ٹھپ کر کے رکھ دیا
تھا۔ ہوٹل عالیشان کی عمارت اس کا طرز تعمیر اور اس میں مسافروں
کو مہیا کی گئ سہولتوں کا معیار تو ظاہر ہے سکس سٹار ہوٹلوں جیسا ہی
تھا کہ اس ہوٹل میں رہنے والاآدمی لینے آپ کو کسی ریاست کا کنگ
صحفے پر مجبور ہوجا تا تھالین ہوٹل عالیشان نے بے در بے الیے شاندار
فنکش منعقد کروائے تھے کہ دارالحومت کا اعلیٰ طبقہ اس کا بری طرح
گردیدہ ہوگیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شام ہوتے ہی دارالحومت کا اعلیٰ

میں کہا۔

"نیامت دهماک کرنے کے بعد انڈر گراؤنڈ ہوا تھا اس لئے اسے کھنوظ پوائنٹس پر بھجوایا گیا تھا۔ تم نے تو ابھی دهماکے نہیں کیے ۔اس کنے دہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے ۔لیکن تمہیں بہرحال حلیہ بدلنا ہوگا کیونکہ جانی سے وہ تمہارے حلیے کے بارے میں معلومات حاصل کرسکتے ہیں "......آفناب نے کہا۔

"وه میں بدل لوں گا جناب یہ کوئی مسئلہ نہیں "..... ساجن نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے جاؤ"...... آفتاب احمد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میزپرر کھاہوارسالہ دوبارہ اٹھالیا۔ساحن خاموشی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا تاہوا واپس چلا گیا۔

"ارے سلیمان - اگر ملبوسات کے ڈیزائنوں کا مقابلہ ہوسکتا ہے تو مختلف کھانے پکانے کا مقابلہ کیوں نہیں ہوسکتا "...... عمران نے اخبار میں شائع شدہ اشتہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" کھانا پکانے کے مقابلے کو کون دیکھنے آئے گا - اب ہر باور چی میں طرح یوسف ثانی تو نہیں ہوسکتا "...... سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" یوسف ثانی ۔اوہ تو تم اپنے آپ کو یوسف ثانی سمجھتے ہو"۔ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" ثانی بھی اس لیے کہہ رہا ہوں جتاب کہ بہرحال اصل حصرت یوسف جلیل القدر پیغمبرتھے"...... سلیمان نے جواب دیا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

"اس لحاظ سے تو تم اپنے آپ کو یوسف ثانی کی بجائے سلیمان ثانی کمہ سکتے ہو"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ کے لئے تو میں سلیمان ثانی ہی ہوں ۔ حضرت سلیمان کے قبیضے میں آپ ۔آپ بہر حال اتنے تو میں آپ ۔آپ بہر حال اتنے تو میکھدار ہوں گے کہ باتی بات خود ہی مجھے لیں "..... سلیمان نے ترکی برتری جواب دیا۔

"ہونہد - تہمارا مطلب ہے کہ میراشمار بھی جنات میں ہوتا ہے اور تہمارا بھے پر قبضہ ہے "......عمران نے غصے سے پھنکارتے ہوئے میں کہا۔ طبقة اس ہوٹل کا بی رخ کر تاتھا۔آج بھی اس ہوٹل میں ایک فنکش تھا ادریہ فنکشن این نوعیت کے اعتبار سے بھی اس قدر پر کشش تھا کہ آج تو شاید دارالحکومت میں رہنے دالے ہرآدمی کی خواہش یہی تھی کہ وہ کسی طرح اس ہوٹل کے ہال میں داخل ہوسکے اس فنکشن میں آج موسم سرمائے نسوانی ملبوسات کے ڈیزائنوں کا مقابلہ منعقد ہو رہاتھا اور دنیا بجر کے معروف ڈریس ڈیزائر اپنے معروف باڈلوں سمیت اس مقالع میں حصہ لے رہے تھے ۔ ذریس ڈیزائن کے اس مقالع کے اشتمارات یورے ملک میں چھپنے والے اخبارات میں یورے یورے صفحے کے دینے گئے تھے بلکہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر بھی اس کی اس قدر پبلٹسی کی گئی تھی کہ لوگوں میں اس فنکشن کو اٹنڈ کرنے کا جیسے کریز سا پیدا ہو گیا تھا۔وہ ماڈل کرلز جنہیں لوگ ٹی دی پر دیکھتے تھے یا پھر اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات میں دیکھتے تھے وہ سب ماڈل گرلز اس فنکشن میں شر یک ہو رہی تھیں ۔عمران بھی اپنے فلیٹ میں بیٹھااخبار سلمنے رکھے اس فنکشن کے اشتمار کو عورے دیکھنے میں مقروف تھا۔

" سلیمان - سلیمان"..... اچانک عمران نے تیز تیز آواز میں سلیمان کو بکار ناشروع کر دیا۔

" کیا ہوا صاحب ۔ کیا کوئی میرے لئے مناسب رشتہ نظر آگیا ہے آپ کو اخبار میں "...... سلیمان نے فوراً ہی دروازے پر بمنودار ہوتے ہوئے کہا۔

کے ہیں کہ جب آدمی کو بد مضمی ہو تو اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور بے بد مضمی ہو اسے پر ممیزی غذا دی جاتی ہے "...... سلیمان نے بڑے المپنان سے تفصیلی جو اب دیتے ہوئے کہا۔ • ڈری ڈری ٹری سی آوازیں ۔ کسی آوازیں ۔ کس نے سیٰ تھیں "۔

الران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔

ہاں بالکل میں نے خود سی تھیں ۔ بالکل اس طرح کی آوازیں ہے کوئی چوہا ملی کو دیکھ کر چیں چیں کرتا ہے "..... سلیمان نے

ید کس وقت کی بات ہے "..... عمران نے بڑے سخیدہ لیج میں

" میں تہجد پڑھنے کے لئے اٹھا ہوا تھا" ...... سلیمان نے جواب دیا۔ " اچھا تو تم تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہو۔ داقعی " ...... عمران نے ت ہے آنکھیں بھیلاتے ہو ئے کہا۔

بی بالکل پڑھتا ہوں ۔ میں نے سنا ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد جو ' امائل جائے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے "…… سلیمان نے مسکراتے ائے جواب دیا۔

تم کون می د عامنظور کرانا چاہتے ہو "...... عمران نے مسکراتے نے یو تھا۔

'آپ کی شادی کی "…… سلیمان نے بھی مسکراتے ہوئے جواب آدعمران بے اختیار اچھل پڑا۔

" جنات کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جناب اب وہ بھی تو جن ہے جو الہ دین کے چراغ کا غلام ہے" ..... سلیمان بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔

» مطلب بيه ہوا كه ميں حمہاراغلام ہوں كيوں "......عمران نے اور بادہ غصيلے ليجے ميں كہا۔

"غلامی بھی بہت سی قسموں کی ہوتی ہے۔ جب آپ کو چائے نہیں ملتی تو آپ کارویہ بھی بہت سی قسموں کی ہوتی ہے۔ جب آپ کو چائے نہیں ملتی تو آپ کارویہ بھی ہے کہ سیاہو تا ہے۔ کس طرح منتیں ہو رہی ہوتی ہم اپسی سے خلامانہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے صرف ایک معمولی می مثال دی ہے "...... سلیمان نے جواب دیا اور عمران اس بار بے مثال دی ہے "......

توبہ تم ہے تو بات کر کے آدمی اپنے آپ کو نجانے کہاں کھڑا پا ا ہے۔ بہرطال آج رات تم کھانے میں کیا پکارہے ہو "...... عمران نے بہت آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔
مسکراتے ہوئے کہا۔

یں ہو۔ " کیوں ۔ کیوں ۔ وجہ بیان کرو۔ میرے گئے سے کھچڑی اور واہ کیوں "......عمران نے بے اختیار آنکھیں ٹکالتے ہوئے کہا۔

آپ رات کو سوتے ہوئے ڈری ڈری وری ہی آوازیں نکال رہے کم از عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ڈراؤناخواب دیکھ رہے تھے اور بڑرگا

" مری شادی کی اور اس کے لئے دعاتم کرتے ہو اور وہ بھی ٹر باے فخریہ لیج میں کہا۔ وقت \_ کیوں \_ایں کی وجہ "..... عمران کے لیج میں اس بار این اس کی سیٹیں تو ریزروہو چکی ہیں \_ اب آپ کیسے جائیں حقیقی حرب تھی۔ تاکہ مجھے ای سابقہ تنخواہوں ۔ بونس اور دیگر سارے اس تہاری طرح کمبی باتیں نہیں سوچا کرتا۔ میں نے کل بی الكفي ل سكين " سليمان نے جواب ديا۔ برريزدوكرالي تھي" ......عمران نے جواب ديا۔ " لین ان کا میری شادی ہے کیا تعلق ۔شادی پر تو الٹاخر اپ نے پرنس آف ڈھمپ کے نام سے بک کرائی تھی ناں "۔ ے".....عمران نے الیے لیج میں کہا جسے واقعی اے سلیمان کانے مسکراتے ہوئے کیا۔ ہے میں نہ آئی ہو۔ میں نے آئی ہو۔ اس میں میں نہ آئی ہو۔ اس میں نہ و مرحه تو برے صاحب کا ہوگا۔ باتی رہا میرا بل تو عین اللہ اسٹ کینسل ہو گئ ہے۔ کیونکہ میں نے انتظامیہ کو اطلاع بہلے میں مولوی صاحب کے کان میں کہہ دوں گا کہ دولہا الله تھی کم پرنس کو اچانک ایک سرکاری دورے پرجانا پر گیا ہے مقروض ہیں اس لیے پہلے قرضہ ادا کرایا جائے گھر نکاح بڑھا الے اب ان کی جگہ یہ میزآل ورلڈ کک الیوسی ایشن کے صدر اس طرح تجھے ساری رقم اکھی اور فوراً مل جائے گی" ..... سلم الفاسلیمان پاشا کے نام بک کر دی جائے اور وہ بک ہو گئی"۔ منہ بناتے ہوئے کہا۔ . لین کیوں ۔ نکاح کا قرض سے کیا تعلق " ..... عمران نے ارتقل گیا اور عمران نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ لین \* بڑا گہرا تعلق ہے۔عالم لوگ مقروض کا جنازہ نہیں بڑھا <mark>گئمزپر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی ۔عمران نے چونک کر سر</mark> تك اس كا قرض ادانه ، وجائے " ..... سليمان نے منه بنائے الجرمائة براها كررسيور اٹھاليا۔ جواب دیااور عمران اس کی اس بات پر بے اختیار کھلکھلا کرہنم الزوض وممنوع النکاح - علی عمران بول رہا ہے "...... عمران " واقعی بڑی گہری بات کی ہے تم نے - بہت خوب - جہارگی کے سے کہ میں کہا۔ خوشی میں مرا پر ہمزی کھانا بھی تم کھالینا کیونکہ آج میں انطروض تو سمجھ میں آتا ہے عمران صاحب یہ ممنوع النکاح بید عالی نیان کا فنکشن النذ کرنا ہے اس لیے ڈنر بھی وہیں ہوگا ۔ انطال ہے " ...... دوسری طرف ہے بلیک زیرو کی ہنستی ہوئی

زرو بھی ہنس بڑا۔

" يه ميں نے آپ كے خيالات كى عكاس كى ہے"..... بلك زيرو نے جواب دیا۔

" خيالات كى عكاس اوه تو سائنس ابسهاں تك بھى پہنچ كى ہے كه خالات کی عکای بھی کر سکتی ہے۔ بھر تو ہم جیسے سدا بہار کواروں کے لئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی -اگر ہمارے خیالات کی عکامی لو گوں نے دیکھ لی تو مجھے بقین ہے کہ وہ جو تیاں پڑیں گی کہ شاید بڑی بڑی شو ازش كمينيوں كے كودام خالى بو جائيں "..... عمران نے قدرے نونزدہ سے لیجے میں کہااور بلک زیروا کی بار پھر کھلکھلا کر ہنس بڑا۔ عمران صاحب ہو الل عالمشان میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے اور پاکشیا سکرٹ سروس نے اسے دیکھنے کی اجازت طلب کی ہے۔ میں

تو دے دواجازت لیکن صرف دیکھنے کی حد تک ".....عمران نے اواب دیاتو بلیک زیروامک بار پر بنس پڑا۔

" ظاہر ہے دیکھنے کی ہی اجازت انہیں دی جا سکتی ہے ۔ لیکن صاحب کا جنازہ ہی ہوتا ہے اسے عائلی قبر میں وفن کیا جا ایدویش کا کیا ہوگا۔اب ظاہر ہے ایکسٹو تو اس سلسلے میں کسی کو کہنے ے " ...... دوسری طرف سے بلک زیرو نے کہا تو عمران کے بہااور دہاں مکمل بکنگ ہو چی ہے " ...... بلک زیرد نے کہا۔ کیا انہوں نے یہ بھی کہاہے کہ ایکسٹوانہیں مزیں بھی ریزوو کرا "ظاہر ہے ورند اجازت کا کیا مطلب - وہاں جانا کوئی جرم تو نہیں

آواز سنانی وی -

تیہ اصطلاح آغاسلیمان پاشا کی باتوں کی وجہ سلمنے آئی ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا قرض دار کا نکاح ہو سکتا ہے"......عمران نے مسکر

" كيوں نہيں ہو سكتا - فكاح كاقرض سے كياتعلق" ..... بلك نے حرت برے لیج میں یو تھا۔

میں بات میں نے آغاسلیمان یاشا کو سمجھانے کی کوشش لیکن وہ مانتا ہی نہیں ۔اس کا کہنا ہے کہ بزرگ اس شخص کا جنازہ ے انکار کر دیتے ہیں جو قرض دار مراہو۔ تو قرض دار کا نکاح کی سکتاہے اور میں تو حمہیں معلوم ہے کہ قرض دار کی بجائے قرض ا بناہواہوں اس لیے بقول آغاسلیمان پاشاممنوع النکاح ہوں " فاس لیے فون کیاتھا" ..... بلک زیرونے کہا۔ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے بلک نا اختیار قبقهه مار کربنس یژا-

" سلیمان کی بات میں وزن تو ہے۔ نگاح بھی تو ایک لحاظ۔

" بتيه نہيں نکاح کا ذکر کرتے ہی ایسی ایسی الیسی اچھوتی اصطلاح " میں عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مردوں کے ذہنوں میں کہاں سے آجاتی ہیں۔اب تم فے اصطلاح سنادی ہے عائلی قبر".....عمران نے ہنستے ہوئے کہا

" ہوٹل عالسینان "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنانی دی -واہ کس قدر خوبصورت اور دلکش آواز ہے آپ کی ۔ ہوٹل عالشان وليے تو عالميشان بي بي ليكن آپ كي آواز في اسے اور بھي عالیشان بناویا ہے".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آپ کی اس خوبصورت تعریف کاب حد شکرید - فرملیخ" - دوسری طرف ہے مسکراتے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ " په لفظ تو وې کهتے ہیں جو واقعی فرمائش پوری بھی کر سکتے ہوں "۔ عمران نے کہا۔ " اگر آپ کی فرمائش میرے بس میں ہوئی تو ضرور پوری کروں گی"..... دوسری طرف سے بڑے بے باکانہ کیج میں کہا گیا تو عمران کے جربے پربے اختیار کبیدگی کے تاثرات ابھرآئے۔ ' دس سیٹیں چاہئیں ۔ شو کی ''...... عمران نے جواب دی<mark>ا۔</mark> " اوه -اوه - ویری سوری به فرمانش تو میں پوری نہیں کر سکتی "-دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ " کون کر سکتاہے".....عمران نے کہا۔ "آپ کون صاحب بول رہے ہیں"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "عام شہری".....عمران نے جواب دیا۔ " سوری سیشیں واقعی نہیں ہیں"..... دوسری طرف سے اس بار انتہائی روکھے کہج میں کہا گیااوراس کے ساتھ ہی رابطہ بھی ختم ہو گیا۔

ہے " اللہ ایرونے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تم نے کیاجواب دیاہے" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے یو جھا۔ " ابھی جواب دینا ہے - میں ایک ضروری کام سے مار کیٹ طلا گیا تھا۔والیں آیا تو جو لیا کا پیغام فون باکس میں ریکار ڈہو جیاتھا"۔ بلیک زبرد نے جواب دیا۔ " سرسلطان سے کہہ دووہ بندوبست کر دیں گے"......عمران نے " میں نے آپ سے پہلے کو شش کرلی ہے سر سلطان ایک سرکاری دورے پرملک سے باہرہیں "...... بلیک زیرونے جواب دیا۔ " تو پر صرف اجازت دے کر معاملہ ختم کر دواور کیا ہو سکتا ہے"۔ عمران نے جواب دیا۔ "آپ کے سرپر بات آجائے گی ۔ یہ سوچ لیں "...... بلک زیرونے منستے ہوئے کہا۔ " مرے سریر جو تیاں اثر نہیں کر تیں بات بیچاری کیا اثر کرے گی "...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور بلیک زیرو کے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔عمران نے مسکراتے ہوئے کریڈل پر ہاتھ مارا ادر پھر تیزی سے ہمبر ڈائل كرنے شروع كر دينے -اس كى نظرين اخبار ميں چھيے ہوئے ہوكا عالمشان کے اس اشتہار پر جمی ہوئی تھیں جس کے نیچے فون ہمرو جم

مطلب نہیں کہ آپ میری بات سے بغیری فون بند کر دیں " - عمران نے مسکراتے ہونے کہا۔ "آپ وی عام شہری بول رہے ہیں ناں "...... ووسری طرف سے جھنجلائے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ "ہاں اور تھے اس پر فخرے کیونکہ یا کیشیا کاسب سے معزز فروتو عام شہری بی ہو تاہے ".....عمران نے جواب دیا۔ " ہو تا ہو گا ۔ لیکن " ...... دوسری طرف سے بولنے والی نے سلخ لہج س كهنا شروع كيا-" محترمہ میں عام شہری ہونے کے سابھ سابھ ارشد حسین صاحب كاجمتيجا بھى ہوں "......عمران نے اس كى بات كالمنتے ہوئے كہا " اوہ ۔ اوہ ۔ تو آپ نے چہلے کیوں نہیں بتایا ۔ میں بات کراتی بوں "..... دوسری طرف سے انتہائی بو کھلائے ہوئے کہے میں کہا گیا اور بچرچند کمحوں کی خاموشی کے بعد ایک باوقارسی آواز سنائی دی -" ار شد حسین بول رہا ہوں کون صاحب بات کر رہے ہیں"-بولنے والے کے لیج میں حرت تھی اور عمران اس کی وجہ جانتا تھا کہ ارشر حسین کا ان کے حقیقی بھائی سے جائیداد کے سلسلے میں طویل مصے سے مقدمہ بازی حل رہی تھی اور اس وجہ سے دونوں خاندانوں میں کوئی رابطہ یہ تھا۔اس لئے لقیناً جب فون آپریٹرنے نہیں بتا یا ہو گا کران کا بھتیجا بات کر ناچاہتا ہے تو انہیں حیرت ہوئی ہوگی۔ "عام شېرى بول رېابون" ......عمران نے مسكراتے ہوئے

" عام شہریوں کو تو اس ملک کا سب سے معزز آدمی ہو نا چاہئے "۔ عمران نے مند بناتے ہوئے کہااور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

"ہوٹل عالیثیان"...... وہی آداز دوبارہ سنائی دی۔ " بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیز مین ارشد حسین سے بات کرائیں "۔ عمران نے سخیدہ کیج میں کہا۔

" آپ کون صاحب ہول رہے ہیں "...... دوسری طرف سے پوچھا گیا۔

" عام شہری "...... عمران نے اس طرح سخبیدہ کہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے۔ آپ دس سیٹوں کی بات کر رہے ہیں سیٹیں ایک ہفتہ ہمیں سیٹ نہیں ہے۔ تمام سیٹیں ایک ہفتہ پہلے بک ہو چکی ہیں "…… اس باربولنے والی کا لبجہ بے حدرو کھاتھا۔ "اگر سیٹیں ایک ہفتے پہلے بک ہو چکی ہیں تو پھر آج کے اخبارات میں اشتہار دینے کا کیا فائدہ"…… عمران نے کہا۔

" پہلسٹی کے لئے "...... ددسری طرف سے جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ایک بار پھر ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبا کر ایک مار پھر منبر ڈائل کرنے نثر دع کر دیئے۔ ،

" ہوٹل عالمیثنان " ...... وہی آواز دو بارہ سنائی دی ۔

" محترمہ میں نے اگر آپ کی آداز کی تعریف کی ہے تو اس کا پ

انی پی سیٹیں "......عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " دس سیٹیں - سوری تھتیجے سیٹیں تو نہیں مل سکتیں " دوسری ارشد حسین نے کہا۔ " سوچ لیجے الیا نہ ہو کہ آپ کا فنکشن کسی المیے سے دو چار ہو جائے " ..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " دهمکی دے رہے ہو۔ کیا کر لو گے "..... ارشد حسین نے عصیلے لجے میں کہالیکن ان کا لہجہ بتا رہاتھا کہ ان کا غصہ مصنوعی ہے۔ " صرف چند پٹانے چلیں گے ہال میں اور پھر"..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اوہ ۔ تم واقعی شیطان ہو۔ تم سے کچھ بعید نہیں کہ تم الیسا کر گزرو نھیک ہے مل جائیں گی سیٹیں "..... ارشد حسین نے بو کھلانے ہوئے لیج میں کہا۔

" بے جو شکریہ انگل" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
" انگل مجبور ہوگیا ہے ۔ ورنہ ۔ بہرحال ۔ منجر صولت مند خان کو
میں کہہ دیتا ہوں ۔ تم اپناآدی بھیج کر ریزرویشن منگوالینا" ۔ دوسری
طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے
مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا ۔ ارشد حسین سے ان کے خاندانی
تعلقات تھے ۔ اماں بی کی کزن ان کی سکم تھیں اس لئے ان کا اور ان کی
فیملی کا ایک دوسرے کے گر آنا جانار ہما تھا اور ارشد حسین عمران کی
طبیعت سے اتھی طرح واقف تھے ۔ عمران کو معلوم تھا کہ ایکسٹو سے

جواب دیا۔

" عام شہری کیا مطلب "..... ار شد حسین نے چونک کر پو چھار ان کے لیج میں مزید حیرت ابھر آئی تھی۔

"عام شہری کامطلب عام شہری ہی ہو تا ہے۔مطلب ہے پاکیشیا کو شہری "...... عمران نے جواب دیا۔

"عام شہری کا کوئی نام بھی تو ہو تا ہے "...... ار شد حسین نے جھنجلائے ہوئے ہوئے ہو تا ہے "..... ار شد حسین نے جھنجلائے ہوئے ہوئے میں کہا وہ شاید عام شہری کی وجہ سے بات کر رہے تھے ۔ کیونکہ شاید ایسی بات پہلے ان سے کسی نے نہ کی تھی ورید وہ تو اس قدر مصروف تھے کہ شاید کسی کو بھی ایک دو منٹ سے زیادہ وقت نہ دے سکتے تھے۔

" ہاں نام تو ہے اور نام ہے۔علی عمران ۔ ایم ایس می ڈی ایس می (آکس) "......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" آدہ ادہ تم علی عمران - ادہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے - یہ تم نے عام شہری کا کیا تماشہ لگار کھا تھا"...... ارشد حسین نے چونکتے ہوئے کہا۔

" اچھا تو اب عام شہری آپ کے لئے تماشہ ہوتا ہے۔ بہت خوب" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ بات نہیں ہے۔ بہر حال بتاؤ کیے فون کیا ہے"...... ارشد حسین نے کہا۔

" دس سیسی چاہئیں تھیں آج کے فنکشن کے لئے اور وہ بھی وی

119

سنخواہ ملتی ہے "...... عمران کی زبان رواں ہو گئی۔
" تو پھر"...... بلیک زیرونے اپنے مخصوص کیجے میں کہا۔
" پھر یہ کہ کم از کم عام شہری کو اتنا تو پو چھنے کا حق ہے کہ کیا
سیرٹ سروس والوں کو فنکشن کی اجازت مل بھی گئی ہے یا نہیں۔
البیا نہ ہو کہ میں نے جو دس سیٹیں بڑی مشکل سے حاصل کی ہیں وہاں
بیٹے الو بولتے رہیں"...... عمران نے کہا۔

"اوہ عمران صاحب آپ نے خواہ مخواہ محجے پریشان کر دیا۔ آپ نے جناب کیوں کہا تھا فقرے کے ساتھ میں سمجھارہا کہ آپ شاخت جھپانا چاہتے ہیں ۔ یہ تواب آپ نے میرے پہلے فون کاحوالہ دیا تو محجے بتہ حللا کہ ایسی کوئی بات نہیں "...... بلگ زیرو نے اس بار اپنی اصل آواز

یں ہوت " عام شہری بیچارے کو عادت ہی ایسی ڈال دی گئ ہے کہ وہ ہر ایک کو جناب کہد دیتا ہے ۔ چاہے وہ زیرو ہی کیوں نہ ہو "...... عمران فی جو اب دیا اور بلیک زیرو ہے اختیار ہنس پڑا۔

" یہ آج آپ کو عام شہری کا دورہ کسے پڑگیا ہے" ...... بلیک زیرو نے بنستے ہوئے کہا۔

جہیں نہیں معلوم ہے کہ آج کل کاروں اور جیبوں پر اپنی شاخت کی بلیٹیں لگانے کا کریز چل رہا ہے اور کاریں ہی کیا موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں پر بھی بلیٹیں لگنا شروع ہو گئی ہیں ۔ آگر کوئی کسی اخبار کے دفتر میں چہرای ہے تو اس کے سائیکل پر سائیکل کے اجازت ملتے ہی جولیا اور اس کے ساتھی اس کے سرچڑھیں گے سائی اسے نوبی کے سائی اس نے پیشگی بندوبست کر لیا تھا اور اب اسے جولیا کے فون اور انتظار تھا ۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور جولیا یا کسی دوسرے ممرا فون نہ آیا تو اس نے رسیور اٹھا یا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ۔ " ایکسٹو" ۔۔۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوم آواز سنائی دی ۔

" عام شہری بول رہا ہوں جتاب "...... عمران نے بڑے مؤدبانہ کچ میں کہا۔

"کیا بات ہے"…… بلیک زیرونے ای طرح سرد کیجے میں پو تھا۔ ظاہر ہے وہ عمران کی آواز تو پہچان گیا تھالیکن عمران کی عادت تھی کہ جب وہ اپنے فقرے کے ساتھ جناب لگا دیتا تھاتو بلنک زیرو سجھ جاتا تھ کہ وہ اصل شاخت چھپانا چاہتا ہے اور اب بھی چو نکہ اس نے فقرے کے آخر میں جناب کہہ دیا تھااس لئے بلیک زیرونے ایکسٹو کا لہجہ برقرار رکھاتھا۔

" وہ - دہ ہو ٹل عالیشان والے عام شہری کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے - ہوٹل کے مالکان اور منیجر تو ایک طرف جو محترمہ استقبالیہ پر بیٹھی فون ائنڈ کر رہی ہیں ان کالجبہ عام شہری کے الفاظ سنتے ہی رو کھا ہو جاتا ہے - حالانکہ جناب عام شہری تو ملک کا سب سے معزز فر دہوتا ہے -اس کے بغیریہ حکومت چلتی ہے ، نہ انتظامیہ ، نہ عدلیہ ، نہ مقننہ نہوٹل نہ سرائے - ٹیکس بھی وہی عام شہری ویتا ہے تو جناب کو بھی

" میں نے آپ کے حکم پر جو لیا کو فون کر کے فنکشن دیکھنے کی اجازت دے دی تھی"..... بلک زیرو نے جواب دیا۔ «سیوں کی تو کوئی بات نہیں ہوئی ".....عمران نے پوچھا-" نہیں نہ اس نے بات کی اور نہ میں نے ۔آپ کو انہوں نے فون نہیں کیااب تک "..... بلیک زیردنے پو جھا۔ " میں نے تو حفظ ماتقدم کے طور پر دس سیٹیں حاصل بھی کرلی ہیں لیکن کسی کا فون ہی نہیں آیا"..... عمران نے ایسے کہجے میں کہا صبے اسے بے حد مایوسی ہو رہی ہو ۔ " تو کوئی بات نہیں ۔آپ کا ساتھ میں دے دوں گا"..... بلک زیرونے کہا۔ " ڈریس دیکھنے جاؤ گے ۔ یا ڈریس پہننے والیوں کو "......عمران نے مسکراتے ہوئے یو چھاتو بلیک زیرد بے اختیار ہنس پڑا۔ " میں تو صرف شو دیکھنے جاؤں گا"..... بلک زیرد نے کہا اور عمران بھی اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس بڑا۔ " او کے ۔اگر جولیا وغیرہ کا فون نہ آیا تو تہمیں سب کچھ ویکھنے کا موقع ضرور ملے گا ورنہ بھر دانش منزل کی دیواریں دیکھیتے رہنا اور نھنڈے سانس بھرتے رہنا۔خداحافظ ".....عمران نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے رسیور رکھ دیا۔اس کمچے فون کی کھنٹی نج اٹھی۔ " بیجاره بلیک زیرو-اس کی قسمت میں واقعی دیواریں ویکھنا ہی رہ گیاہے".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اسے بقین تھا کہ

سائز سے بھی بڑی پلیٹ لگی ہوئی ہوگی جس پر لکھا ہوا ہوگا" پرلیں "ال اگر کوئی صاحب کسی گلی میں بننے والی اصلاحی کمیٹی کے ممر ہوں گ تب بھی ایک بڑی سی پلیٹ پر لکھا ہو گا۔ ممبر فلاں اصلاحی کمپٹی۔ جسے وہ اصلامی کمیٹی کی بجائے بورڈ آف ریونیو کے ممربوں - لیکن کل میں نے سڑک پرایک جیپ دیکھی جس پر بڑی ی پلیٹ لگی ہوئی تھی اور اس پرموٹے موٹے حروف میں لکھاہوا تھاعام شہری ۔ کیا یو چھتے ہو بلیک زیرویه پلیٹ دیکھ کر لطف آگیا۔واقعی عام شہری کو بھی تو حق حاصل ہے کہ وہ ای شاخت کرائے سیداور بات ہے کہ اگلے چوک پر ٹرلفک کانسٹیبل صاحب جیپ کے کاغذ چمک کر رہے ہوں کہ کہیں جيپ چوري کي تو نہيں ہے -حالانکہ ہونا تو يہ چاہئے کہ جہاں جہاں سے عام شہری کی سواری گزرے وہاں موجود پولیس والے اے باقاعدہ سیلوٹ کریں ۔ کیونکہ کتابی طور پر تو وہ سب عام شہریوں کے ی خادم ہوتے ہیں "..... عمران نے کہا اور دوسری طرف سے بلیک زيروبے اختيار ہنس پڑا۔

" ولیے وہ صاحب جنہوں نے یہ پلیٹ لگائی ہے ۔آپ جسے ہی ستم ظریف ہموں گے ۔ ولیے اصل اہمیت تو واقعی عام شہری کی ہی ہونی چاہئے "...... بلیک زیرد نے کہااور عمران مسکرا دیا۔

" چلو اگر چیف آف سیرٹ سروس نے عام شہری کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے تو یہی اس کے لئے غنیمت ہے ۔ وہ اجازت والی بات کا کیا ہوا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" نانسنس - کیا واقعی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے"...... دوسری طرف ہے جولیانے جھلائے ہوئے لیج میں کہا-"ایک منٹ صاحب آرہے ہیں شاید"...... عمران نے سلیمان کے لیج میں کہا-

بی کا فون ہے سلیمان "...... عمران نے رسیور کو منہ سے کچھ دور کر کے اپنی اصل آواز میں کہا۔

" مس جوليا كا ہے" ...... پر اس نے خود ہى سليمان كے ليج ميں

" ہملو جو لیا ۔ میں عمران بول رہا ہوں"..... عمران کے لیج میں شہد جسی گھلاوٹ تھی ۔

ہر بین ساوے ہے۔ "سلیمان کہہ رہاتھا کہ تم ماڈل کرلز کی تلاش میں شہر گئے ہو"۔ دوسری طرف سے جو لیانے سخت لیج میں پوچھا۔

"ہاں لیکن مت پوچھوجولیا کیا حشر ہوا ہے میرا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے حسن کی فیکٹری ہی بند کر دی ہے۔ سارے شہر کی گرلز دیکھ لیں لیکن کوئی ایسی نظر ہی نہ آئی حیے ماڈل کہا جاسکے ۔اب سلیمان نے بتایا ہے تو میراای عقل پر ماتم کرنے کوجی چاہ رہا ہے کہ خواہ مخواہ شہر میں خوار ہوتا بھرا۔ ماڈل تو کیا سپر ماڈل ماشا ، اللہ پہلے ہے موجو و ہے "۔عمران ہوتا بھرا۔ ماڈل تو کیا سپر ماڈل ماشا ، اللہ پہلے ہے موجو و ہے "۔عمران

فون جوليا كابى موگا-

" سلیمان بول رہا ہوں "...... عمران نے جان بوجھ کر سلیمان کی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔

جو لیا بول رہی ہوں - عمران سے بات کراؤ"...... ووسری طرف سے واقعی جولیا ہی تھی ۔

" مس صاحبہ ۔ عمران صاحب تو ماؤل گرلز کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں "......عمران نے کہا۔

" کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کس کی تلاش میں "...... دوسری طرف ہے جو لیانے عمرِان کی توقع کے عین مطابق چونکتے ہوئے پوچھا۔

" ماڈل گرنز ۔آج کسی ہوٹل میں کوئی ڈریس شوہو رہا ہے اور صاحب پر ضد سوار ہو گئ ہے کہ ان سے بڑا ڈریس ڈیزائزیوری دنیا میں اور کوئی ہوئی ہوس سکتا۔ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی ہوٹل میں اپنے ڈیزائن کیے ہوئے لباسوں کاشو کرائیں گے۔اس لئے اب وہ ماڈل گرلز کی تلاش کے لئے گئے ہوئے ہیں " ....... عمران نے سلیمان کی آ واز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" كيا اس نے لباس بنوالئے ہيں "..... جو ليانے چند لمح خاموش رہنے كے بعد پوچھا۔

"یہاں فلیٹ پر تو صرف مردانہ ڈریس ہی ہیں ۔ میں نے پو چھاتھا تو کہنے لگے کہ ماڈل گرلز مل جائیں تو ان کے ناپ کے ڈریس بھی سلوائے جائیں "……عمران نے کہا۔

لینا"...... عمران نے جواب دیاادرجولیا ہے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی ادراس کی ہنسی میں مسرت کی جو ہے ساختہ ہر تھی اسے محسوس کر کے عمران نے بے اختیار اپنے سرپرہا تھ پھیر ناشروع کر دیا۔ "اس کا مطلب ہے تم بھی ہمارے ساتھ آج فنکشن دیکھنے چل رہے ہو"......جولیانے کہا۔

"فنکشن کس فنکشن کی بات کر رہی ہو۔ کہیں اپنے رقیب روسفید کی منگنی وغیرہ تو نہیں ہو رہی ۔اگر الیبا ہے تو پھر تو میں شہر سے دس بارہ آدمی گھیر کر ساتھ لے جاؤں گا تا کہ الیبا نہ ہو کہ اس کاارادہ بدل جائے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ڈریس شوکی بات کر رہی ہوں ۔آج کل فراغت ہے۔اس لئے ہم
سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ فنکشن دیکھا جائے ۔ پھر چیف سے
اجازت بھی لے لی گئ ہے ۔ لیکن مسئلہ سیٹوں کا ہے ۔ سیٹیں صرف
آٹھ ملی ہیں ۔ لیکن ظاہر ہے تمہارے لئے تو سیٹ کوئی مسئلہ نہیں ہو
سکتی ۔اس لئے تم اس کاخودا فیظام کر لو گے "...... جولیا نے وضاحت
کرتے ہوئے کہا۔

" آخ سیٹیں مل گئی ہیں۔ میں نے تو سناتھا کہ ایک ہفتہ چہلے بکنگ مکمل ہو گئی تھی"..... عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے . کما۔

" صفدر کا کوئی دوست دہاں منیجر ہے۔اس نے کیا ہے انتظام ۔ صفدر نے تو بہت کو شش کی کہ نو سیٹیں مل جائیں لیکن منیجر نے نے اور زیادہ شیریں کبچے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " کس کی بات کر رہے ہو"...... جو لیا کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کریہ فقرہ کہاہے۔

" ہے ایک محرّمہ اس کا نام ہے جولیانا فرْ دارْ ۔ جانتی ہو اے " ۔ ۔ ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تمہیں ت ہے ماڈل کرل کے کہتے ہیں "..... جو لیانے عصلے لھے میں کہا۔

" ہاں بالکل جانتا ہوں ۔ ایسی خاتون جو ہر لحاظ سے ماڈل ہو ۔ بالکل ماڈل "...... عمران نے کہا۔

" ہوٹل میں ڈریس شو ہو رہا ہے سمجھے ۔ مقابلہ حن نہیں ہو رہا" ..... جولیانے مصنوعی غصے بجرے کہج میں کہا۔

"ارے ڈریس شوکاتو صرف نام ہی ہوتا ہے۔اصل تو مقابلہ حن ہی ہوتا ہے۔دریہ جس قسم کے لباس ان خواتین نے پہن رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے لباس ڈیزائن کرنے کے لئے کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔عام سے شیر ماسڑوں کے اناڈی شاگر دان سے اچھے ڈریس ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ پھر تم تیار ہو۔سنا ہے بہت بھاری انعام ہے اول آنے والے کے لئے اور تھے تھین ہے کہ میرا ڈیزائن کر دہ ڈریس ہی اول آئے گا۔ کیونکہ اے تم نے بہن رکھا ہوگا ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ اول آئے گا۔ کیونکہ اے تم نے بہن رکھا ہوگا ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ "کون ساڈریس " سے جولیا کی مسکر اتی ہوئی آواز سنائی دی۔ "کون ساڈریس " سے جو دی مسکر اتی ہوئی آواز سنائی دی۔ "ارے یہ کون سامسئلہ ہے۔جو ڈریس تمہیں خود اتھا لگتا ہو پہن

تحكمانه ليج ميں كها۔

" لیکن اب ایک سیك كے لئے تو كسى كى منت كرتے مجھے شرم آئے گی - دس بارہ سیٹوں كى بات ہوتی تو عليحدہ بات تھى" - عمران نے جواب دیا-

"وس بارہ سیشیں ۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ایک سیٹ نہیں مل سکتی اب وس بارہ کی بات کر رہے ہو"...... جولیا نے عصلے لہج مس کہا۔

"وہ دراصل ہوٹل عالمیشان کاجو انجارج باور چی ہے ناں وہ اپنے آغا سلیمان پاشاکا شاگر دہے ۔ میں نے اسے کہاتھا کہ وہ ایک آدھ سیٹ کا اسے کہہ دے لیکن وہ بگر گیا کہ یہ اس کی بے عرقی ہے ۔ کم از کم دس سیٹوں کی تو بات کر سکتا ہے "...... عمران نے بات بناتے ہوئے کہا۔
" دس ہوں یا بارہ بہر حال تم نے ساتھ جانا ہے ۔ تم تیار رہنا ہم خہیں حہارے فلیٹ سے لیس گے "..... دوسری طرف سے جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا ۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے خواہ مخواہ ارشد مسین سے دس سیٹیں ریزرہ کرالیں ۔ چانچہ اس نے ایک بار پھر رسیوراٹھایا اور منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

"ہوٹل عالیثنان "...... دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔
" منیجر صولت مند خان سے بات کرائیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ دوسری طرف وہی محترمہ تھیں جو پہلے عام

معذرت كرلى "..... جوليانے كمار

" طِو الساكرتے ہيں كہ تنوير كو دُراپ كر ديتے ہيں ۔ پھر تو ميں ايڈ جسٹ ہوجاؤں گا"...... عمران نے مسكراتے ہوئے كہا۔
" اس نے تمہيں گولی مار دينے ہے بھی گريز نہيں كرنا - دہی تو اس
سارے بلان میں سب ہے آگے آگے تھا"..... جولیا نے ہنستے ہوئے
جواب دیا۔

" پھر تو مشکل ہے مس جولیا ۔ آج فنکشن ہے آج میں کسے سیٹ حاصل کروں گا اور پھر اگر سیٹ ملی بھی ہی تو تم سے دور ملے گی ۔ وہاں اکیلا بیٹھ کر میں کیا کروں گا چلو کوئی بات نہیں تم سب دیکھ آؤ فنکشن میرا کیا ہے ۔ میں باہر کھڑا رہ کر آنے جانے والوں کو دیکھتا رہوں گا" ...... عمران نے بڑے مایو سانہ لیج میں کہا۔

" کیا مطلب کیا تم ایک سیٹ کا بھی بندوبست نہیں کر سکتے۔ علیحدہ سیٹ کی فکر مت کرودہاں ایڈ جسٹمنٹ ہو جایا کرتی ہے "۔جولیا نے غصلے لہج میں کہا۔

" تم خود سوچو جولیا ۔آج کہاں سے سیٹ طے گی ۔ جب مینجر نے نویں سیٹ دینے سے معذرت کرلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی سیٹ نہیں ہوگی ۔اب تو صرف ایک ہی چانس ہے کہ تم سیٹج پر بیٹے جاؤں "....... عمران نے جواب دیا۔
"سنو تم نے ہمارے ساتھ فنکشن پر جانا ہے اور بس ۔اب سیٹ تم کسے حاصل کرتے ہو۔ یہ تہمارا مسئلہ ہے۔ تجھے "...... جولیا نے تم کسے حاصل کرتے ہو۔ یہ تہمارا مسئلہ ہے۔ تجھے "...... جولیا نے

آپ کی تعریف کاشکریہ ۔ فرطیعے "...... دوسری طرف سے اس بار پہد خود بخود نرم ہو گیا تھا اور عمران مسکر ادیا۔ "آپ کی صولت مطلب ہے رعب دید ہے کو دیکھ کر اب ہم جسے عام شہری بھلا کسے فرما سکتے ہیں ۔ ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں "۔ عمران نے جواب دیا۔

عام شہری کیا مطلب آپ کون صاحب ہیں۔ مجھے تو بتایا گیا ہے کہ ارشد صاحب کے بھتیج بات کرنا چاہتے ہیں "...... دوسری طرف سے حیرت بھرے لہج میں کہا گیا۔

"ار شد صاحب کے تھتنج کیا عام شہری نہیں ہو سکتے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کے لئے دس سیٹیں خصوصی طور پر لگادی جائیں گی"...... صولت مند خان نے چونکتے ہوئے کہا۔ شہری کے الفاظ سے الرجک ہورہی تھی۔ "آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں"...... دوسری طرف ہے حسب توقع یو چھا گیا۔

"صاحب نہیں عام شہری بات کر رہا ہوں ۔ جس روز عام شہری صاحب ہونے لگ گئے اس روز اس ملک کی تقدیر ہی بدل جائے گئے "...... عمران نے جواب دیا۔

"اوہ ۔اوہ ۔اچھا۔ میں بات کراتی ہوں"...... دوسری طرف ہے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیاادر عمران مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ استقبالیہ لڑکی کو معلوم ہے کہ عام شہری ہوٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیزمین ارشد حسین کا بھتیجا ہے۔

" ہملیو صولت مند خان بول رہا ہوں"...... چند کمحوں بعد ایک کڑک دارآداز سنائی دی ۔

"آپ تو واقعی اسم باسیٰ ہیں ۔ بیعنی جسیاآپ کا نام ہے دیسے ہی آپ ہیں ۔ ماشاء اللہ کیاآواز میں کیاصولت ہے کہ آواز سن کر ہی دل کا نپ اٹھتا ہے "……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کیا۔ کیا مطلب سیہ آپ کیا کہد رہے ہیں "...... دوسری طرف سے حیرت بجرے لیج میں کہا۔

" صولت کا معنی رعب دبد به دقار ہی ہو تا ہے ناں اور آپ کی آواز میں بھی یہ ساری خصوصیات موجو دہیں "...... عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے پحند کمجے خاموشی طاری رہی ۔

"کل کا ناشتہ ۔ اس کا کیا تعلق" …… عمران نے حمران ہوتے ہوئے کہا۔
"حفظ ماتقدم کے طور پر پوچھا ہے۔ بہرحال آپ ڈرلیس شو دیکھنے جا رہے ہیں" …… سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا وہ سلیمان کی گہری بات سمجھ گیاتھا۔
" فکر نے کرو میں رات کو ہی واپس آ جاؤں گا" …… عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" خدا کر بے ایسا ہی ہو" …… سلیمان نے کہا اور تیزی ہے واپس مڑ گیا اور عمران ایک بار پھراس کے اس فقر بے پر ہنس کر رہ گیا۔

"ای گئے میں نے آپ کو فون کیا ہے کہ ارشد صاحب تو چیز مین تھے۔ان سے کم سیٹیں طلب کر ناان کی تو ہین تھی۔جب کہ آپ منج ہیں اور وہ بھی صولت مند منیجراس لئے آپ سے بات کی جاسکتی ہے کہ آپ صرف ایک سیٹ میرے گئے رکھ دیں ۔کافی ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ اچھاٹھیک ہے جناب شکریہ".....دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

" واقعی مصردف ہے بیچارہ" عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے سلیمان کو آواز دی ۔

"جی صاحب" ..... دوسرے کمجے سلیمان نے دروازے پر مخودار ہوتے ہوئے سخیدہ کہج میں کہا کیونکہ وہ آواز سے ہی عمران کے موڈ کو بہچان گیاتھا۔

" اگر تم ڈریس شو دیکھنا چلہتے ہو تو مجھے بتا دو"......عمران نے ای طرح سنجیدہ لیجے میں کہا۔

" ڈریس شو دیکھ کر کیا کروں گاصاحب روز سڑ کوں پر شو دیکھتا رہتا ہوں"...... سلیمان نے جواب دیا۔

" او کے پھر دات کا میرے لئے کھانا تیار نہ کرنا"...... عمران نے اب دیا۔

" ٹھیک ہے صاحب کل کے ناشنے کے بارے میں کیا خیال ہے"۔ سلیمان نے اس طرح سنجیدہ لہج میں کہا۔

کیا کہ رہے ہو" ۔۔۔۔۔۔ ارباب نے السے لیج میں کہا جسے اسے اس اطلاع پر تقین نہ آیا ہو۔ میں درست کہ رہا ہوں باس اس لئے میں نے آپ کو فون کیا ہے کونکہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ نے بھی اس فنکشن کے لئے سیٹیں رپزرد کرائی ہیں " ۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ " میں نے تو کرائی ہوئی ہیں لیکن وہاں تو سینکڑوں افراد ہوں گے۔ یہ تو قتل عام ہوگا۔ یو ری تفصیل بناؤ" ۔۔۔۔۔۔ ارباب نے ہونٹ بھینچنے

"تفصیل کا علم نہیں ہو سکا باس ۔ ابھی ابھی مجھے ایک مبہم سی اطلاع ملی ہے کہ ہوٹل کے ایک ویٹر نے ایک الیے آدمی سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ جو بم بلاسٹ کے سلسلے میں پولیس کو مطلوب تھا اور اس آدمی نے اس ویٹر کو ایک پیکٹ دیا ہے۔ جس پرجان بچانے والی ادویات لکھا ہوا تھا ۔ ..... ارجمند نے کہا۔

"تواس سے تم نے یہ بات کسے سمجھ لی کہ دہاں بم بلاسٹ ہوگا"۔ ارباب نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔

" باس کچھ عرصہ پہلے کمیٹی چوک پر جو بم بلاسٹ ہوا تھا اس کی تحقیقات کے دوران یہ بات بھی سلمنے آئی تھی کہ یہ ایک السے پیکٹ میں رکھا گیا تھا جس پر جان بچانے والی ادویات چھپا ہوا تھا"۔ ارجمند نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" وہ آدمی کون ہے جس نے یہ پیکٹ دیا ہے اور ویٹر کون

میلی فون کی گھنٹی بہتے ہی ارباب نے ہاتھ بڑھا کررسیوراٹھالیا۔
"یس"...... ارباب نے سپاٹ سے لیج میں کہا۔
"ارجمند بول رہا ہوں جناب"...... دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔

" کیا بات ہے ۔ کیوں فون کیا ہے "..... ارباب نے ای طرح سپاٹ لیج میں کہا۔

" باس ایک اہم ترین اطلاع ملی ہے"..... دوسری طرف سے کہا ا

"كيام " ..... ارباب كالجداى طرح سياك تها\_

" باس ہوٹل عالمیشان میں آج رات ڈریس شو کا فنکشن ہے اور اطلاع میہ ہے کہ اس دوران انہائی خوفناک دھماکے کا بندوبست کیا جا رہاہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو ارباب بے اختیار انچل پڑا۔

"ہو تا تو نہیں ۔لیکن اس وقت واقعی ایسا ہی بن گیا ہو گا ۔ کیونکہ مجھ تمہارے چہرے پرا بجرنے والے ان تاثرات کا حساس ہو رہا ہے جو ابھی میری بات پر سامنے آئیں گے "......ار باب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ہا۔
"کیا مطلب - کہیں بیٹے بیٹے تہاری کوئی ذہنی رگ تو کام نہیں
چوڑگئ" ...... لیلی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔
"تم ایک رگ کی بات کر رہی ہو تھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے
سے پورا دماغ ہی کام چھوڑ گیا ہو" ...... ارباب نے جواب دیا۔
"آخر ہوا کیا ہے ۔ تم یہ اپنی سسینس پھیلانے والی عادت ختم
نہیں کر سکتے" ..... لیل نے غصلے لیج میں کہا۔
"بعد زیموٹل عالیت اور میں آج کے ویزدو کرائی

" میں نے ہوٹل عالیشان میں آج کے فنکشن کے لئے ریزرو کرائی گئیں سیٹیں کینسل کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے"…… ارباب نے جواب دیا تو لیلی ہے اختیارا چھل پڑی –

" اوہ ۔ اوہ تو کیا واقعی دماغ میں خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ کسی ماہر نفسیات کی فون کروں ".....لیلی نے کہا۔

"ارجمند نے ابھی اطلاع دی ہے کہ ، ولل عالیتان کے آج رات
کے فنکشن میں بم بلاسٹنگ کا پلان بنایا جارہا ہے اور میں نہیں چاہتا
کہ متہارے جسم کو ہزاروں لا کھوں کروں میں تقسیم ، ہوتے دیکھوں ۔
کیونکہ مجھے بقین ہے کہ انہوں نے بم رکھنے کے لئے متہاری کرسی ہی منتخب کرنی ہے ۔ کیونکہ تم کرسی کو حرکت ہی نہ دے سکو گی"۔

ے "....ارباب نے پو چھا۔

"آدمی کے بارے میں تو معلوم ہو گیا ہے اس کا نام سیف ہے ۔ رو اس سلسلے میں معروف آدمی نیامت کا خاص آدمی ہے ۔ البتہ دیڑ کے بارے میں معلومات نہیں مل سکیں "…… ارجمند نے جواب دیا۔ " ادہ پھر تو یہ اطلاع پولیس اور ہوٹل انتظامیہ کو بہنچا دی

اده چر و یه اطلال پو یک اور ہونل انتظامیہ کو پہنچا دیم چلہئے"......ارباب نے کہا۔

" میں نے آپ کو فون کرنے ہے پہلے ہوٹل کے منیجر کو گمنام کال کی تھی لیکن اس نے میری بات تسلیم کرنے ہے اٹکار کر دیا اور کہد دیا کہ انہوں نے ہر قسم کے حفاظتی انتظامات کر لئے ہیں "...... ارجمند نے جواب دیا۔

" پولیس بھی یہی جواب دے گی میہاں کی پولیس جرم کو روکنے کی طرف کو بی توجہ نہیں دیتے ہے۔ طرف کو بی توجہ نہیں دیتے ہے۔ بہر حال ٹھیک ہے اس اطلاع کاشکریہ"...... ارباب نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔اس کمچے دروازہ کھلااور لیلی اندر داخل ہوئی ہے۔

" کیا ہوا یہ تمہارے چہرے سے اطمینان کا میک اپ کہاں غائب ہو گیا ہے ".....لیٰ نے کہا۔

"اطمینان کامیک آپ"..... ارباب نے چونک کر کہا۔

" ظاہر ہے تم مردوں کا اصل جہرہ تو ہو تا ہے ۔پریشان ۔ د باؤ کا شکار بس تم لوگ اطمینان اور سکون کا میک اپ کر لیتے ہو "...... لیالی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

می فرمایئے مہربان "...... رابطہ ہوتے ہی عمران کی زبان پوری روانی نے شردع ہو گئی تھی اور ارباب اور لاؤڈر پراس کی باتیں سننے والی کیائی دونوں ہی بے اختیار ہنس پڑے تھے۔

"ارباب بول رہا ہوں عمران صاحب آپ جس سپیڈ سے بات

کرتے ہیں اس سے تو محجے شک پڑتا ہے کہ کہیں آپ کے منہ میں نہ ہو
عور توں والی زبان "...... ارباب نے بھی آخر میں قافیہ ملا دیا تھا اور
اس بار دوسری طرف سے عمران کے ہنسنے کی آواز سنائی دی ۔
" بڑی عقل مندانہ بات کرگئے ہو نادان "...... عمران نے جواب
دیاادرار باب بے اختیار قہقہہ مار کرہنس پڑا۔

" میرا خیال ہے ۔ عمران صاحب اب یہ قافیہ بندی ختم ہو جانی چاہئے کیونکہ جو خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ انتہائی وحشت انگیز ہے"......ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"الیما کون سا ٹوٹ پڑا ہے آسمان "...... دوسری طرف سے عمران نے کہا تو ارباب ایک بار مچرہنس پڑا۔

آپ کو تو واقعی شاعر ہو ناچاہئے تھا۔ ہوٹل عالیشان میں آج رات فنکشن ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں مم بلاسٹ کرنے کا پلان بنایا جارہا ہے ۔ انتظامیہ اور پولیس دونوں ہی اس پریقین نہیں کر رہے ۔ اس کئے میں نے سوچا کہ آپ کو فون کر کے بتا دوں تسبیب ارباب نے تخییرہ کہج میں کہا۔

"كس نے دى ہے تمہيں يہ خبر پر ايشان " ...... عمران نے كہا۔

ارباب فے جواب دیا۔

" ارجمند نے اطلاع دی ہے۔وہ تو انتہائی باخبرآدمی ہے۔ پھر تو تمہیں ہوٹل انتظامیہ اور پولیس کو فوری اطلاع کرنی چاہئے۔یہ تو قتل عام ہوگا".....لیلیٰ نے کہا۔

"ارجمند نے ہوئل والوں کو فون کیا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہر کر نفٹ نہیں کر ائی کہ انہوں نے یہ کہر کر نفٹ نہیں کر ائی کہ انہوں نے مکمل حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں اور پولیس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی کافی تلخ تجربے ہو، چکے ہیں "......ارباب نے جواب دیا۔

" لیکن اس طرح خاموش بیٹھ جانا بھی تو ظلم ہے۔ہمیں اس سلسلے میں کچھ کر ناچاہئے "...... لیلیٰ نے کہا۔

" تم بناؤ کیا کروں"..... ارباب نے کہا تو لیلیٰ بے اختیار چونک ں –

"عمران کو فون کرو۔اگر اے تمہاری بات پر یقین آگیا تو وہ لازاً کچھ نہ کچھ کرے گا".....لیلی نے کہا تو ارباب بھی چونک پڑا۔

" ہاں واقعی تم نے ٹھیک کہا ہے۔ بعض اوقات واقعی خواتین کا ذہن خلاف توقع کام کرنے لگ جاتا ہے "...... ارباب نے مسکراتے ہوئے کہااور ساتھ پڑے ہوئے فون کارسیوراٹھا کر اس نے تیزی سے منبرڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" حقیر فقیر پر تقصیر - پیچ مدان - بندہ نادان علی عمران ولد سر عبدالر حمان کاایک باور چی ہے آغاسلیمان -جو کر تارہتا ہے پرلیٹان -

ہوئے ۔اس پر میں نے یہی اندازہ نگایا کہ آپ کو میری اس بات پر یقین نہیں آیا "......ار باب نے جواب دیا۔

تم کرین کارڈ کے سربراہ ہو۔ تمہاری بات پر کسے بقین نہیں آئے گا۔ لیکن میں نے تو اس خبر کی تفصیل پو تھی تھی ۔ کیونکہ انتا مجھے بھی معلوم ہے کہ ہوٹل انتظامیہ اور سپیشل پولیس دونوں نے اس فنکشن کے لئے خصوصی انتظامات کیے ہوئے ہیں "...... عمران نے بواب دیتے ہوئے کہا۔

" مجھے میرے ایک انہائی بااعتماد آدمی نے اطلاع دی ہے"۔ ارباب نے کہااور پھراس نے ارجمند سے ہونے والی اپن ساری بات دوہرادی۔

" اس آدمی سف کے بارے میں تمہار المخرجانتا ہوگا۔اس کے بارے میں مزید تفصیلات کیا ہیں "......عمران نے پو چھا۔ "لیکن اس وقت ہمیں کتے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنا کان

سنبھالنا چاہئے ۔ وہ آومی جب تک ملے گاتب تک تو شاید دہاں وهما که بھی ہوئے کہا۔ بھی ہو چکا ہو تیسی ارباب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" دھماکہ نہیں ہوگا۔ یہ تو میری طرف سے گار نٹی مجھوکیونکہ اب تمہاری اطلاع کے بعد میں سنٹرل انٹیلی جنس میں اپنے دوست سپر نٹنڈ نٹ فیاض کو خروار کر دوں گااور دہ وہاں ایسی مشیزی نصب کر دے گا جس کے بعد کوئی بھی باور دی بم فائر نہ ہوسکے گا۔ لیکن اس آدمی کا سراغ لگایا جانا ضروری ہے"......عمران نے اس بار سنجیدہ لیج "اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی یقین نہیں آیا۔او کے ۔آپ کی مرضی میں نے بہر حال اپنا فرض اوا کر دیا ہے"...... ارباب نے کہااور اس کے ساتھ اس نے رسیور رکھ دیا۔

یے شخص سخیدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ ارباب نے منہ بناتے ہوئے کہا - اس کا چرہ بتا رہا تھا کہ اسے عمران کے اس غیر سخیدہ رویے پر خاصی مایوسی ہوئی تھی ۔ لیکن اس سے پہلے کہ لیلیٰ کوئی جواب دیتی ۔ فون کی گھنٹی نج اٹھی ۔

"لیں "......ارباب نے حب عادت رسیوراٹھا کر کہا۔
"اس کا مطلب ہے کہ میری کسی سیاست دان سے بات ہو رہی
ہے"...... دوسری طرف سے عمران کی جہکتی ہوئی آداز سنائی دی۔
" یہ آپ نے کسیے اندازہ لگالیا عمران صاحب"...... ارباب نے
مسکراتے ہوئے کہا۔

"اس ليئ كه اس قدر بھيانك خرب س كر بھي آپ سخيده نہيں

" ارجمند صاحب سے بات کرائیں میں ان کا دوست بول رہا ہوں "......ار باب نے زم لیج میں کہا۔ " لیں سر ہولڈ آن کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر پہند لمحوں کی خاموش کے بعد دوسری طرف سے ارجمند کی آواز سنائی دی۔

وں کی خاموتی کے بعد دوسری طرف سے ارجمند کی اواز سنانی دی ۔
"ہلوار جمند بول رہاہوں"......ار جمند کا لہجہ سپاٹ تھا۔

"ارباب بول رہا ہوں ۔ فون محفوظ کر لو "...... ارباب نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہا۔

" یس سر ہو گیا"..... دوسری طرف سے چند کمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا گیا۔

" بم بلاسٹ کے سلسلے میں تم نے جس آدمی سف کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات مہیا کر سکتے ہو"...... ارباب نے

بجی ہاں اگر کو شش کی جائے تو مل تو سکتی ہیں ۔ لیکن تفصیلات تو مل سکتی ہیں ۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا"۔ ارجمند نے جواب دیا۔

" جو تفصیلات مہیا ہو سکس وہ معلوم کر کے مجھے فون پر بتاؤ"۔ ارباب نے کہا۔

"اس مجم بلاسٹ کے سلسلے میں آپ کے کہنے پر میں نے پولیس میڈ کوارٹر بھی کال کی تھی لیکن انہوں نے بھی کوئی لفٹ نہیں کرائی "......ارجمند نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں کہا۔

"ادہ پھر ٹھیک ہے۔ میں معلومات کر کے آپ کو بتا دوں گا"۔ ارباب نے کہا اور دوسری طرف سے عمران نے خدا عافظ کہہ کر رابط ختم کر دیا تو ارباب نے بھی رسیور رکھ دیا۔اب اس کے پہرے پر اطمینان کے ناثرات نمایاں تھے۔

" اب تو فنکشن دیکھا جا سکتا ہے"..... ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' نہیں میں یہ رسک نہیں لے سکتی اور نہ تمہیں وہاں جانے دوں گی ۔۔۔۔۔۔ لیلیٰ نے جواب دیا۔

الیکن اب تو عمران نے دھماکہ نہ ہونے کی گارنٹی وے دی ہے۔ ہے السید ارباب نے کہا۔

"ویتارہے۔ بس میں نے کہد دیاہے کہ رسک نہیں لیاجا سکتا اور بس فائنل ہے "..... لیل نے کہا اور اٹھ کر بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گئ۔

"اب میں تریابٹ کامقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔الیے ہی ہی تبیل ہوئے کہالیلی کوئی جواب دیئے بغیر بھی تا بغیر فاموثی سے کمرے سے باہر چلی گئ تو ارباب نے رسیور اٹھا یا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

"راجہ ٹریڈنگ کارپوریشن "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی ۔

عمران نے جیسے ہی میزپر رکھے ہوئے اخبارات میں سے ایک اخبار اٹھایا وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اخبار دوا نتہائی خوفناک بم دھماکوں اور اس سے ہلاک ہونے والے افراد کی چیختی چشکھاڑتی خبروں سے بھرا ہوا تھا۔

" دو دهما کے دیری بیٹر" ...... عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ادر پھراس نے تیزی سے خبر کی تفصیلات پڑھنی شروع کر دیں ۔ تفصیل پڑھنے کے بعد اس نے اخبار واپس میز پر رکھ دیا ۔ اس کمجے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوااندر داخل ہوا۔ دہ ناشتہ لے آیا تھا۔ " خیریت صاحب " سلیمان نے عمران کا چبرہ دیکھتے ہی پریشان سے لیج میں کہا۔

شہر میں دو بم بلاً سٹ ہوئے ہیں اور بے شمار افراد ہلاک اور زخی ہوئے ہیں ۔ایک بم ریلوے اسٹیشن پراس وقت بلاسٹ ہواہے جب "اس کی فکر مت کروسی نے اس کا بند وبست کرا دیا ہے۔اب دہاں دھما کہ نہیں ہوگا لیکن اس تنظیم کو ٹریس کرنا ضروری ہے۔

پمیں اس سلسلے میں بک کرلیا گیا ہے "...... ارباب نے کہا۔

" پوری تنظیم کو لیکن "..... ارجمند نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔

" پوری تنظیم کو نہیں اس سف کے بارے میں تفصیلات کے حصول کی بکنگ ہوئی ہے۔ باتی کام دہ لوگ خود کرلیں گے "۔ارباب نے کہا۔

" یس سر ٹھیک ہے۔ میں معلومات حاصل کرتا ہوں"۔ ارجمند نے کہا۔

. مکمل تفصیلات معلوم کرو - نتمهارا معاوضه نتمهیں پہنچ جائے گا"۔ ارباب نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے جتاب "...... دوسری طرف سے کہا گیاا در ارباب نے رسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔اس نے جان بوجھ کر معاوضے ک بات کی تھی کیونکہ دہ جانتاتھا کہ جب تک ارجمند کو معاوضہ نہیں لیے گا دہ درست طور پر کام نہیں کرے گا در ظاہر ہے یہ معاوضہ وہ خووادا کرے گا۔اب دہ عمران سے تو معاوضہ مانگئے سے رہا۔

ار باب کے فون ملنے پراس نے وزارت داخلہ کے سیکرٹری کو بیہ بتا دیا تھا کہ اس ہوٹل میں فنشکن کے دوران بم بلاسٹ کئے جانے کی اطلاعات ملی ہیں ۔اس لئے وہ سپینٹل مجم ڈیٹکٹر مشین بھجوا کرینہ صرف اس بم کوٹریس کرائیں بلکہ وہاں ایسی خصوصی مشیزی بھی نصب کرا\_ دیں کہ جس کی موجو دگ میں بم بلاسٹ نہ ہوسکے اور پھر شام کو وہاں جانے سے پہلے اس نے اس کے بارے میں باقاعدہ ربورٹ بھی حاصل كرلى تھى \_رپورٹ كے مطابق ہوئل كے بال ميں ايك كملے كے اندر ہے ایک انتہائی طاقتو وائرلیس کنٹرول مم کا سراغ نگالیا گیا تھا اور خصوصی ماہرین نے اسے ناکارہ کر دیا تھا۔ گو ہوٹل میں بم بلاسٹ کا سن کراس نے فیصلہ کر لیاتھا کہ صحوہ صدیقی کو دوبارہ اس جانی کے اڈے پر تھیج گا۔ کیونکہ جانی نے انہیں اس لعل خان کی آمد کا جو دن بنایا تھا یہ کارروائی اس سے پہلے کسے ہو گئ ۔لین یہ بات تو اس کے تصور میں بھی نہ تھی کہ اس طرح دو بم بلاسٹ ہو جائیں گے ۔ ناشتہ كرنے كے بعد وہ اٹھا اور ڈريينگ روم كى طرف بڑھ كيا -لباس تبديل کر کے جب وہ باہر آیا تو سلیمان خالی برتن لے جا چکا تھا۔ عمران نے رسیوراٹھایااور تیزی سے تنبرڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " ایکسٹو" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ووسری طرف سے بلکی زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی ۔

ع مران بول رہا ہوں طاہر۔ تم نے رات دارالحکومت میں دو مم بلاسٹ ہونے کی خبریں تو پڑھ لی ہوں گی"...... عمران نے انتہائی ا یک ایکسپریس ٹرین آنے والی تھی اور لو گوں کاریلوے اسٹیشن پر پڑور تھا اور دوسرا بم ایک رہائشی بلڈنگ کے اندر بلاسٹ، ہوا ہے ۔ دونوں جگہوں پر کافی لوگ شہید اور بے شمار زخمی ہوئے ہیں ".......عمران نے کھا۔

"اوہ یہ تو واقعی انتہائی افسوسناک خرہے"...... سلیمان نے ناشتے کاسامان میزپر لگاتے ہوئے کہا۔

" ناشتہ لے جاؤ۔ میرا دل نہیں چاہ رہا"...... عمران نے کہا۔
" آپ ناشتہ کر لیں ۔ ناشتہ نہ کرنے سے ان لو گوں پر کوئی اڑ
نہیں پڑے گا۔ جن کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو چکی ہے۔الستہ ناشتہ کرلینے
کے بعد آپان کے خلاف زیادہ تند ہی سے کام کر سکیں گے "۔سلیمان
نے بڑے بزرگانہ انداز میں عمران کو مجھاتے ہوئے کہا۔

\* ٹھیک ہے "...... عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر سلیمان کے واپس جانے کے بعد اس نے ناشتہ کر ناشروع کر دیا لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ناشتہ کر نہیں کر رہا بلکہ زہر مار کر رہا ہے۔

" میں ان بد بختوں کو وہ عبرت ناک سزا دوں گا کہ ان کی نسلیں بھی صدیوں روتی رہیں گی"..... عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ان دھماکوں کی تفصیلات پڑھ کر اسے واقعی بے حد شاک بہنچا تھا کیونکہ ان دھماکوں سے بے گناہ افراد ہلاک اور زخی ہوئے تھے۔رات دو سیکرٹ سروس کے ممبران کے ساتھ ڈریس شو کے فنکشن پر گیا تھا۔

ں بلک زیرونے پو چھا۔

، نہیں فور سٹارز کام کرے گی است. عمران نے جواب دیا اور کریل دباکر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ "یس" سے رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ارباب کی آواز

سانی دی -

"عمران بول رہا ہوں۔ تم نے دو بم بلاسٹ ہونے کی خریں تو بڑھ لی ہوں گی"......عمران نے سنجیدہ کہج میں کہا۔

المجی ہاں خبریں تو ابھی پڑھی ہیں ۔ لیکن اطلاع مجھے رات کو ہی مل گئ تھی "...... ارباب نے جو اب دیا۔ اس کا لہجہ بھی بے حد سنجیدہ تھا۔ "اس آدمی سف کے بارے میں کچھ تپہ چلا"...... عمران نے کہا۔ "جی ہاں اس کی لاش تھانہ کینٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ اسے رات کو ہی ہوٹل بہار میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ اس ہوٹل کے ایک کرے میں رہائش پذیر تھا۔ صح اس کی لاش کمرے سے دستیاب ہوئی ہے "...... ارباب نے جو اب دیا۔

" کیا اس کا تعلق دارالحکومت سے باہر کسی علاقے سے تھا جو وہ ہوٹل میں رہ رہاتھا"......عمران نے چونک کر پوچھا۔

"صرف استات چلاہے کہ وہ پہلے دارالحکومت کے ایک محلے آریا آباد میں اپنے بیوی بچوں سمیت ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ایک مل میں اسسٹنٹ سٹور کیپر تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب بم بلاسٹنگ کی واردا تیں ہوئیں تو پولیس نے اسے بھی گرفتار کیا تھا۔ کیونکہ مل کے سخيده لهج ميں كما۔

" ہاں عمران صاحب مجھے یہ سب کچھ پڑھ کر انہمائی افسوس ہوا ہے "...... بلیک زیرد نے جواب دیا۔

" تم الیما کرو کہ سیکرٹری وزارت واضلہ کو کال کر کے ان سے معلوم کرو کہ جو بم رات ہوٹل عالیشان سے ٹریس ہوا ہے وہ کہاں کا ساختہ ہے اور جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں ۔ان کے ٹکڑوں کا بھی تجزیہ کیا گیا ہوگا۔ کیا یہ سب ایک ہی ملک کے ہیں یا علیحدہ علیحدہ ملکوں کے ساختہ ہیں "...... عمران نے کہا۔

" ہوٹل علیثان ہے بم ٹریس ہوا ہے "..... بلیک زیرونے بری طرح چونکتے ہوئے کہج میں کہا۔

"اوہ اس خبر کو پڑھنے کے بعد بقیناً میرے ذہن پر بھی اثر ہو گیا ہے۔ حمہیں تو میں تفصیل بتانا ہی بھول گیا تھا"...... عمران نے کہا اور پھر اس نے ارباب کے فون کرنے اور پھر بطور ایکسٹو سکیرٹری وزارت داخلہ کو کال کرنے اور پھر ان سے بم کے ٹریس ہونے کی رپورٹ سمیت ساری تفصیل بتا دی۔

"آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کارروائی دو علیحدہ علیحدہ کروپوں کی ہے یاائک زیرونے کہا۔ گروپوں کی ہے یاائک ہی گروپ کی ہے"...... بلنک زیرونے کہا۔ "ہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ گروپ کام کر رہے ہوں"......عمران نے جواب دیا۔

" کیا آپ اس سلسلے میں سیکرٹ سروس کو استعمال کرنا چاہتے

149

"عمران بول رہا ہوں صدیقی " …… عمران نے کہا۔ "ادہ عمران صاحب بیہ بم بلاسٹنگ تو ہو بھی گئی ۔اکٹے دو دھماکے ہوئے ہیں " …… صدیقی نے تیز کیج میں کہا۔

ہوتے ہیں " ...... صدی ہے سر ہے ہیں ہا۔

دونوں کو جانی کے ڈیرے پر جھیجوادر دہاں سے اسے اعوا کر کے سہاں

دونوں کو جانی کے ڈیرے پر جھیجوادر دہاں سے اسے اعوا کر کے سہاں

رانا ہاؤس ہمنجوا دواور تم خو دہوٹل عالمیشان جاؤ۔ وہاں ایک چو کیدار

ہے الفت خان ۔ اگر وہ ڈیوٹی پر ہو تو اسے اپنے ساتھ رانا ہاؤس لے آؤ

اور اگر وہ ڈیوٹی پر نہ ہو تو اس کے گھر کا بتے کر کے وہاں سے اسے لے آؤ

لیکن یہ خیال رکھنا کہ یہ الفت خان مجرم نہیں ہے بلکہ اس سے میں

نے اس مجم بلاسٹنگ گر وہ سے تعلق رکھنے دالے ایک آدمی کے بارے

میں معلومات حاصل کرنی ہیں اس لئے اس پر کسی قسم کے تشد دکی

ضرورت نہیں ہے۔ سپیشل کار ڈو کھا کر ساتھ لے آنا" ...... عمران نے

... ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے صدیقی نے جواب دیا اور عمران نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر منسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" یس ٹائیگر بول رہا ہوں "...... چند کموں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی ۔عمران کو معلوم تھا کہ ٹائیگر کافی دیر بعد اپنے ہوٹل سے نکلتا ہے اس لئے اس نے ہوٹل فون کیا تھا درنہ وہ اس سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ

سٹور میں ایک دیسی ساخت کا بم ملاتھاجو پولیس انکوائری کے مطابق اس آدمی نے وہاں رکھا تھا۔ یولیس نے ایک دوروز اے اپن تحویل ر رکھا پھر بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا۔اس کے بعد اس نے دہ مکان پھوڑ ویا اور مل کی ملازمت سے بھی علیحدہ ہو گیا ۔اس کے بور کافی عرصه تک اس کا بتیه نہیں چل سکا۔کل دہ پہلی بار ہو ٹل عالیشان میں سلمنے آیا اور اسے دہاں ایک چو کیدار نے بہجانا تھا۔یہ چو کیدار پہلے یو لیس میں تھا اور وہاں سے ریٹائر ہو کریہاں ہوٹل میں بطور چو کیدار بھرتی ہواتھا۔اس چو کیدار نے اس کا ذکر ایک سروائزر ہے كيا - وہاں سے مرے آومي كو اطلاع ملى اور اس نے مجھے اطلاع دي -آپ کے کہنے پر میں نے اس کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لئے ا پنے آدمیوں کو کہہ دیا تو آج انہیں اطلاع ملی کہ اس کی لاش تھانے کئے چکی ہے۔ باتی معلومات پولیس تھانے سے حاصل ہوئی ہیں "۔ارباب نے تفصل بتاتے ہوئے کہا۔

"اس چو کیدار کا کیا نام ہے۔ جس نے اسے پہچانا تھا"...... عمران نے پو چھا۔

"اس کانام الفت خان ہے"...... ارباب نے جواب دیا۔ " اوک شکریہ"...... عمران نے کہاا در کریڈل دباکر اس نے ایک بارپچر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" صدیقی بول رہا ہوں". ..... رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی ۔

" ہاسٹر آپ نے اخبار دیکھا ہے۔ دوخو فناک دھماکے ہوئے ہیں۔ کافی لوگ مرے اور زخمی ہوئے ہیں۔ کیا حکومت ان مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی"...... جو انا نے عمران کے رانا ہاؤس میں پہنچتے ہی کہا۔

" حکومت تو اپنے انداز میں کارروائی کرتی رہتی ہے ۔ لیکن اب حالات واقعی بہت خراب ہو حکے ہیں اور یہ تقیناً کسی ملک وشمن ایجنسی کا ہی کام ہے ۔اس لئے اب اس سلسلے میں ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا"۔ عمران نے انہائی سنجیدہ لہج میں کہا اور جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا ۔

" ماسٹر آپ مجھے بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے ۔ میں ان ذلیل لوگوں کی روحوں کو بھی باہر نکال لاؤں گا"...... جوانانے کہا جواس کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم میں آگیا تھا۔

"جب جہاری ضرورت بڑے گی تو جہیں بھی اس کارروائی میں شرکی کر لیا جائے گا۔ ابھی صدیقی ایک آدئی کو لے کر آئے گا۔ تم شرکی کر لیا جائے گا۔ ابھی صدیقی ایک آدئی کو لے کر آئے گا۔ تم اے اس آدمی سمیت یہیں لے آنا"...... عمر ان نے اسی طرح سنجیدہ لیج میں کہا اور جوانا سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلاگیا۔ عمران نے سامنے رکھے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر سامنے رکھے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر

"ایکسٹو" ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلک زیرو کی آواز سنائی دی – "عمران بول رہاہوں" ...... عمران نے سخیدہ لیجے میں کہا۔
" یس سر" ...... ٹائیگر نے مؤد بانہ لیجے میں کہا۔
" کینٹ کے علاقے میں کوئی ہوٹل ہے ۔ ہوٹل بہار ۔ وہاں کے
اکی کمرے میں رات ایک آدمی سیف نامی کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا
ہے۔ اس کی لاش اس وقت تھانہ کینٹ میں موجود ہے۔ تم نے اس
کے کمرے کی تلاشی لینی ہے اور اس کے بارے میں مزید معلومات بھی
عاصل کرنی ہیں۔ اس آدمی کا تعلق بم بلاسٹنگ گردہ سے تھا"۔ عمران
نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اوہ آپ رات ہونے دالے دھما کوں کے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں "...... ٹائیگر نے چو نک کر کہا۔

"ہو سکتا ہے کہ ان دھما کوں کا بھی اس انکوائری ہے کوئی رابطہ ہو
جائے ۔ لیکن اس آدمی نے رات ہوٹل عالیشان میں بم بلاسٹ کرنے
کی کوشش کی تھی جس کی اطلاع پہلے مل گئی اور بم کو ناکارہ بنا دیا گیا
ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ رات کو اے کسی نے اس کے کمرے میں
گولی مار دی ہے "...... عمران نے ٹائیگر کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
" یس باس میں معلومات حاصل کرتا ہوں "...... دوسری طرف
سے ٹائیگر نے کہا اور عمران نے رسیور رکھ دیا اور پھر سلیمان کو بلاکر
اس نے بتایا کہ وہ رانا ہاؤس جارہا ہے۔ دہ دروازہ بند کر لے اور فلیٹ
سے نکل کراس نے اپنی کار گراج سے نکالی اور رانا ہاؤس کی طرف بڑھ

• بیٹیے جاؤ"...... عمران نے کہااور ساتھ ہی اس نے صدیقی کو بھی بلنے کااشارہ کیا۔وہ آد می سلمنے والی کرسی پر بڑے مؤد باننہ انداز میں

جہارانام الفت خان ہے۔ تم پولیس سے ریٹارہو کر اب ہوٹل البنان میں چو کیدار ہو اور تم نے ایک شخص سف کو ایک ویٹر کو کی ڈب دیتے ہوئے دیکھا۔ اس سف کے بارے میں تم نے اپنے ماتھیوں سے ذکر کیا کہ اس سف کا تعلق بم دھمائے کرنے والے کی شخص نیامت سے ہے۔ میں درست کہ رہا ہوں ناں "۔ عمران ناتائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔

'آپ واقعی درست کہہ رہے ہیں لیکن میں نے تو پولیس کو یہ بیان نہیں دیا پھرآپ کو کسے علم ہو گیا"......الفت خان نے انتہائی حرب بڑے لیج میں کہااس کے چہرے پر بھی حربت تھی۔ "تم ان باتوں کو چھوڑو اور جو کچے میں نے پوچھا ہے دہ بتاؤ"۔

الران نے کہا۔

جی ہاں بتناب ۔ کچھ عرصہ پہلے جب دھما کے ہوئے تھے تو میں اس دقت پولسی میں تھا۔ ہمارے تھانے کی حدود میں ایک دھما کہ ہواتھا ال لئے ہمارا تھانہ اس سلسلے میں تفتیش کر رہا تھا ۔ پھر ایس ایچ او معاجب کو کہیں ہے مخبری ہوئی کہ ایک آدمی نیامت اس دھما کے میں ملوث ہے ۔ یہ نیامت غلہ منڈی میں کسی آڑھتی کا منشی تھا۔ جب کم یہ سیف وہاں ملیے دارے طور پر کام کر تا تھا۔ دونوں اکٹھے ہی رہے " عمران بول رہاہوں جتاب -ان بموں کے بارے میں معلومات ملی ہیں "......عمران نے پو چھا-

"ہاں ابھی رپورٹ ملی ہے۔جو بم ہوٹل عالیشان میں ناکارہ کیا گیا ہے اور جن دو بموں کے ٹکڑے دھماکوں والی جگہوں ہے اکٹھے کئے گئے ہیں یہ بیت یہ طاقت کے ہیں ۔ یہ بیت یہ تینوں بم ایک ہی ساخت اور ایک ہی طاقت کے ہیں ۔ یہ تینوں بم ماہرین کے مطابق کافرستان میڈ ہیں "...... دوسری طرف ہے بلیک زیرونے ای خصوص لیج میں کہا۔

" ٹھیک ہے ۔ شکریہ "...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی ایک ادھیڑ عمر آدمی سمیت اندر داخل ہوا۔اس ادھیڑ عمرآدمی کے پہرے پرخوف دہراس موجو دتھا۔

" یہ اپنے مکان پر تھا دباں ہے اسے لے آیا ہوں " سسہ صدیقی نے
اندرآ کر سابھ موجو داد صرعمری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
" گھراؤ نہیں ۔ تم طزم نہیں ہو ۔ صرف تم سے معلوبات حاصل
کرنی ہیں ۔آج جو دد بم دھما کے ہوئے ہیں ۔ اس بارے میں سپیشل
پولیس تحقیقات کر رہی ہے ادر تم جانتے ہو کہ ان دھما کوں میں کس
قدر بے گناہ لوگ مرے اور زخی ہوئے ہیں اس لئے اس بارے میں
امداد و تعاون نیکی بھی ہے اور حب الوطنی بھی " سسہ عمران نے اس
امداد و تعاون نیکی بھی ہے اور حب الوطنی بھی " سسہ عمران نے اس

" جناب جو کچھ میں جانتا ہوں وہ ضرور بتاؤں گا"...... اوھیوعمر آدمی نے مؤد باند نہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم نے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا"...... عمران نے پو تھا۔ " نہیں جناب مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی"۔ الفت خان نے جواب دیا۔

"الجمااس نیامت کاحلیہ تو حمہیں یاد ہوگا"......عمران نے پو چھا "جی ہاں"......الفت خان نے جواب دیااور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل سے حلیہ بتا ناشروع کر دیا۔

"لیکن اس طلیے کے تو ہزاروں لا کھوں افراد ہوں گے ۔الفت خان
کوئی خاص بات بتاؤ بحس ہے اسے پہچانا جاسکے "...... عمران نے کہا۔
"خاص بات ۔خاص بات تو تھے معلوم نہیں ہے ۔اوہ ۔اوہ ایک
منٹ ۔ہاں ہاں مجھے یادآگیاہے ۔اس کے بائیں ہائھ کے در میانی انگلی
کے ساتھ ایک اور چھوٹی می انگلی بھی جڑی ہوئی تھی ۔ بس یہی خاص
بات مجھے یادآئی ہے "...... الفت خان نے جواب دیا۔

"او کے ۔ اب تم جاسکتے ہو اور سنوان باتوں کا کسی کو علم نہ ہونے دینا ور نہ جو لوگ اسے منظم انداز میں دھما کوں کی کارروائی کر سکتے ہیں وہ تمہیں بھی آسانی سے راستے سے ہٹا دیں گے اور یہ بھی سن لو کہ اس سف کو بھی رات اس کے ہوٹل کے کمرے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے "...... عمران نے کہا تو الفت خان کے چمرے پر کلفت انتہائی خوف کے تاثرات ابھرآئے ۔

" اوہ ۔ اوہ ۔ پھر تو یہ بات ان تک پہنچ گئ ہو گی کہ میں نے اسے پہنچان لیا تھا۔ اس لیے اسے مارا گیا ہوگا۔ پھر تو ۔۔۔۔۔ " الفت خان نے

تھے ۔ایس اتھے اونے ان دونوں کو گر فتار کر لیا اور جب ان دونوں تھر ڈوگری استعمال کی گئی تو ان دونوں نے ہی قبول کر لیا کہ دہ از وهما کے میں ملوث ہیں ۔لیکن پھراس سے پہلے کہ ان سے مزید کو لفتيش ہوتی ۔اچانک آئی جی پولیس صاحب کا فون آیا اور انہوں \_ ان دونوں کو اپنے دفتر میں طلب کر لیا۔ایس ۔ایچ ۔او صاحبال دونوں کو لے کر دہاں جارہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی پر حملہ ا الیں ۔انچ ۔اوصاحب اور ان کے ساتھ دویولیس کے سیای ہلاک کر دینے گئے اور یہ دونوں مجرم غائب ہو گئے ۔ اس سلسلے میں ا انکوائریاں ہوئیں لیکن مذی حملہ آوروں کے بارے میں علم ہو سکال نہ بیہ دونوں ہاتھ آئے ۔ بیہ انکوائری ختم ہو گئی ۔ میں ریٹائر ہو گیااہ میں نے ہوٹل عالیشان میں چو کیداری شروع کر دی ۔ وہاں میں کے پہلی باراس آدمی کو دیکھاای کی شکل بالکل اس سف سے ملی تھی۔ لیکن اس کے جسم پرا نہتائی قیمتی لباس تھااور وہ ایک گاڑی میں آیا تھا۔ ایک ویٹر اس سے ملااور میں نے اس آدمی کو کار میں سے ایک ڈبرم اٹھا کر اس ویٹر کو دیتے ہوئے دیکھا بھریہ آدمی کار میں بیٹھ کر چلاگیا. چونکہ وہ تنفص حبے پولس نے بکراتھا ایک غریب سایلے وارتھاج كريد امر آدمى تھا اور اس كے پاس كار تھى -اس لية سي نے ا ساتھیوں کو بتایا کہ اس آدمی کی شکل بالکل سف سے ملتی ہے۔ لکم ہو سکتا ہے کہ شکل ہی ملتی ہو۔بس جناب یہ ہے ساری بات "۔الفنا خان نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔

مرت بھرے لیجے میں کہا۔

" اے کسی شکسی میں بٹھا آؤ"..... عمران نے صدیقی کی طرف ریکھتے ہوئے کہا۔

" میں حلاجاؤں گاجتاب" .....الفت خان نے کہا۔

"آؤسیں حمہیں باہر چھوڑ آؤں "…… صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا اور پر دہ الفت خان کو سائق لئے کرے سے باہر ٹکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ

واليس آكيا-

" یہ نیامت ہی اصل آدمی ہوگا عمران صاحب لیکن اب اسے کہاں ملاش کیاجائے "..... صدیقی نے دالی آکر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "اس کا ملنا اب محال ہے۔ کیونکہ دود هماکے کرنے کے بعدیہ آدمی مہاں ہرگزینہ ٹھہرا ہوگا۔ ایسے لوگ فوراً انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں ".....عمران نے جواب دیا۔

" تو پر اب کیا کیاجائے کہاں سے کام کا آغاز کیا جائے "-صدیقی

نے کہا ۔

"اگریہ جانی مل جائے تو شاید اس سے کوئی الیسا کلیو حاصل ہو جائے جس پر کام کیاجا سکتا ہو وریہ تو ہم اس وقت مکمل اندھیرے میں ہیں "......عمران نے کہالیکن اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ ختم ہوتا۔ میر پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور

اٹھالیا۔

" را ناہاوس "..... عمران نے کہا۔

كانية بوئے ليج س كما۔

۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تہماری وجہ سے اسے نہیں مارا گیا ۔ اس اسے بلاک کیا گیا ہے کہ اس کا مشن ٹاکام ہو گیا تھا"......عمران نے اسے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا۔

"ادہ خدا کرے ایسا ہی ہو ۔ میں تو غریب آدمی ہوں اور میرے یچ تو ابھی کالج میں پڑھ رہے ہیں "...... الفت خان نے کہا۔ وہ واقعی بے حدیر بیٹنان ہو گیا تھا۔

" یہ لویہ رقم رکھ لویہ میری طرف سے تحف سمجھ لو اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤاور گھراؤ نہیں۔ بس اپن زبان بند رکھنا"...... عمران نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر الفت خان کے ہاتھ میں ، کھتے ہوئے کیا۔

مم سرمم سرمگریہ تو بہت ہیں ۔۔۔۔۔ الفت نعان نے پریشان ہوتے موئے کہا۔

" بے حد شکریہ جناب اس سے نجانے میرے کتنے گھمبر مسائل علی ہوجائیں گے۔ خداآپ کو اس کی جزادے گا" ...... الفت خان نے

ہے <sub>ٹرانسمیٹر پر اطلاع کر دو۔ میں خود دہیں آ جاؤں گا۔اس سے دہیں</sub> ردری یوچھ کچھ کر لی جانے گی"......عمران نے کہا۔ \* کھیک ہے باس " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے " نائيگر نے اچھاکليو للاش كرايا ہے ۔اگرية آدمي ہائقہ لگ جائے تو اں سے کام آگے تو بڑھایا جا سکتا ہے"..... صدیقی نے کہا اور عمران نے اثنیات میں سرملادیا۔ پھر تقریباً یون گھنٹے بعد جوزف اندر داخل ہوا اں کے ہاتھ میں ٹرانسمیٹر تھا۔ "آپ کی کال ہے باس "..... جو زف نے ٹرانسمیٹر عمران کی طرف برصاتے ہوئے کہا اور عمران نے اشبات میں سربلا دیا۔ٹرانسمیٹرے نوں ٹوں کی مخصوص آوازیں نکل رہی تھیں ۔عمران نے بٹن دیادیا۔ " ہملو عمران بول رہاہوں اوور " ...... عمران نے کہا۔ " ٹائیگر بول رہا ہوں باس میں نے معلوم کر لیا ہے اساد جامو بار

یا یر بول رہ اول بی کے دیا اوور "..... ووسری طرف سے مائیگرنے کہا۔

" یہ بار کہاں ہے۔ اس کا تفصیل سے ستیہ بتاؤ اوور "..... عمران

نے کہاتو دوسری طرف سے ٹائیگر نے تفصیل بتادی۔
"اد کے میں آرہا ہوں۔ تم الیسا کرد کہ احسن روڈ پر جہاں سے کچی
آبادی کو راستہ جاتا ہے دہاں ملو۔اودر اینڈ آل "...... عمران نے کہا اور
ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جو زف کے ہاتھ میں دے دیا اور خود اتھ

" باس میں ٹائیگر بول رہا ہوں ۔ میں نے فلیٹ فون کیاتھا وہاں سے سلیمان نے بتایا ہے کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں ۔سف کو ہلاک كرنے والے آدمى كے بارے ميں معلوم بو گيا ہے وہ ايك پيشرور قاتل جامو ہے ۔اساد جامو ۔ دہ اس کینٹ کے علاقے میں داقع ہوٹل تھری سٹار میں اٹھ تا بیٹھ آ ہے۔ دیے میں نے سف کے کربے کی ملاثی لى ب ليكن وہاں سے كوئى چيزدستياب نہيں ہوئى " ...... ٹائيكر نے كہا۔ "اسآدجامو کو تلاش کیاہے تم نے "......عمران نے پو تھا۔ "اس کے دوچار اڈے تو مجھے معلوم ہیں۔ میں نے وہاں سے فون پر تو معلومات کی ہیں دہاں وہ نہیں ہے۔اب اس کا ایک خاص اڈہ چارلی بارے ۔ وہاں کھے خو دجانا پڑے گا"..... ٹائیگرنے کہا۔ "چارلی باروه کہاں ہے"......عمران نے چونک کر یو چھا۔ "احس روڈے ایک کی آبادی کوراستہ جاتا ہے۔اس کی آبادی کے اندریہ بار بنا ہوا ہے۔خفیہ بار ہے۔خاص خاص لوگ ہی اندر جاتے ہیں۔ باہر بظاہر چانے کا ایک عام ساہوٹل بناہوا ہے "۔ ٹائیگر نے جواب دیے ہوئے کہا۔

"کیاتم اکیلے اے اغواکر سکتے ہو"...... عمران نے پوچھا۔
"وہ میرا واقف تو نہیں ہے۔ دیسے عام ساغنڈہ ہے۔ اگر آپ حکم
دیں تو زبردستی اے مار پیٹ کرلے آسکتا ہوں"...... ٹائیگر نے
جواب دیا۔

" تم الیبا کرو که وہاں جا کر معلوم کرواگر وہ وہاں موجود ہے تو پھر

کھڑا ہوا۔

" میں گھرا نہیں رہا ۔اس لئے کہد رہا ہوں کہ یہاں کے ڈرائیور میں آؤ صدیقی اور جوزف جوانا کو بھیجو۔ تم یہیں رہو گے "۔ عمران کے سیڈ کے عادی نہیں ہیں۔اس لئے کہیں کار کا شور سن کر نے صدیقی کے ساتھ ساتھ جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔
" کی بات " سے جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا ۔ گھراکر خودی آگے نہ آجائیں " ....... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا ۔ " کی بات " اس کے بات کے ساتھ ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ساتھ

..... بورف نے کہا ادر عمران صدیق کو ساتھ لے "اب میں کسی کو آگے آنے ہے تو نہیں روک سکتا۔جب آئے گا یا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کار میں بیٹھے راناہادس ہے ۔..... جوانانے جواب دیا۔ ڈک طرف مدھ جواب ت

رود یا است مران نے اور اگر ٹریفک پولیس پیچاری آگے آگئ تو "...... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا۔

"تو پھراس کی ٹریفک کنٹرول کرونے کی مصیبت ہے ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ جائے گی" ...... جوانا نے جواب دیا اور عمران ہنس پڑا ۔ جوانا خاصی مہارت سے کار حلاتا ہوا بہرچال احس روڈ پر پہنچ گیا ۔ عمران نے اس روڈ کے آغاز میں ہی اسے وہ جگہ بتا دی تھی جہاں ٹائیگر نے موجو دہو نا تھا اس لئے جوانا نے کار کی رفتاری خاصی کم کر دی تھی ادر پھر تھوڑی ویر بعد انہیں سڑک کی سائیڈ پر ایک کار کے ساتھ کھڑا ٹائیگر نظر آگیا ۔جوانا نے اس کے قریب جاکر کار ردک دی ۔

اپنی کاریہیں رہنے دو اور ہمارے ساتھ آجاد "...... عمران نے فرنٹ سیٹ سے اتر کر ٹائیگر سے کہا اور پھر صدیقی کے ساتھ عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا سیٹ پر بیٹھ گیا تو ٹائیگر سرملا تاہوا سائیڈ سیٹ پر عمران کی جگہ بیٹھ گیا اور پھراس نے جوانا کو راستہ بتانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا کی کاراس کی آبادی کے دھول اڑاتے نتگ راستے پرآگے بڑھی چلی جارہی تھی۔

سیر باس "..... جوزف نے کہا اور عمران صدیقی کو ساتھ لے کمرے سے باہر آگیا۔ تھوڑی دیر بعدوہ تینوں کارسی بیٹے راناہاؤس سے فکل کر احسن روڈ کی طرف بڑھے جلے جا رہے تھے ۔ عمران نے اپن سپورٹس کاراور صدیقی کی کار دہیں راناہاؤس میں ہی چھوڑ دی تھی اور وہ اس وقت جوانا کی سیاہ رنگ کی انتہائی طاقتور انجن والی کار میں بیٹے ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پرجوانا تھا جب کہ سائیڈ سیٹ پر عمران میں ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پرجوانا تھا جب کہ سائیڈ سیٹ پر عمران سیٹ ہوئی آگے بڑھی جلی جا رہی ہوئی آگے بڑھی جلی جا رہی ہوئی آگے بڑھی جلی جا رہی ہوئی آگے بڑھی جلی جا رہی

" یہ ناراک کی سڑ کیں نہیں ہیں مسٹرجوانا۔ پاکیشیائی سڑ کیں ہیں اس لیے اس پراس قدر تیز دفتاری خطرناک بھی ہو سکتی ہے "۔عقبی سیٹ پر بیٹے ہوئے صدیقی نے اچانک مسکراتے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ناک ہو گی تو خطرہ پیش آسکتا ہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی ہے اختیار ہنس پڑا۔

" مسٹر صدیقی یہ تو میں انتہائی کم رفتار سے کار حلا رہا ہوں ۔آپ اس رفتار پر ہی گھرار ہے ہیں "...... جوانانے مسکراتے ہوئے کہا۔

ارہ ہے "...... ٹائیگر نے کہا۔
"آؤ" ...... عمران نے کہااور چائے خانے میں داخل ہو گیا۔
"جناب فرمایئے جناب - کیا بات ہے جناب "..... چائے خانے
کا دھیڑ عمر مالک نے اکٹے کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف
بھتے ہوئے کہالیکن دوسرے کھے وہ بری طرح چیختا ہواا چھل کر ایک
لرف ویوار سے جا ٹکرایا۔

خاموش رہو۔اب آگر تہماری آواز نکلی تو گرون توڑووں گا"۔ جوانا نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے کہا تھا اور یہ اس کا دیا ہوا دھکا تھا ہی کی وجہ سے چائے خانے کا مالک اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ بردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہوئے یہ ایک تنگ ساراستہ تھا جو آگے جا کر گوم گیا تھا اور چرا کی اور دروازہ نظر آنے لگا جس کے باہمرا کی ٹھوس ہم کا نوجوان کھڑا تھا۔وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو آتا دیکھ کر جونک پڑا۔اس کے چمرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔

آپ آپ کون ہیں ۔ادھر تو پروہ دار مکان ہے " ۔اس نوجوان نے گھرائے ہوئے کہج میں کہا۔

"بہمیں اساد جامو سے ملنا ہے" …… عمران نے کہا اور دوسرے کھے اس نے بند دروازے پرلات ماری تو کیواڑا کیک دھماکے سے کھل گئے اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو گیا ۔ یہ ایک خاصا بڑا ہال منا کمرہ تھا لیکن اس کی دیواریں بھی کچی تھی اور فرش بھی ۔ دہاں ہوٹل کی طرح میزیں رکھی ہوئی تھیں جن کی سائیڈوں پر کرسیاں "بس یہیں ایک طرف روک دو۔اس سے آگے تہماری یہ جہازی اساز کی کار نہ جائے گی ...... ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا نے بھی مسکراتے ہوئے ایک سائیڈ پر کار روک دی اور دہ سب کار سے نیچے اترآئے۔

"اس استاد جامو کا حلیہ کیا ہے" ...... عمران نے ٹائیگر سے پو چھا۔
"خاصالمیے چوڑے جسم کا مالک ہے۔ سیاہ رنگ کی گھنی داڑھی اور
گھنی مو پنجھیں ہیں۔ دائیں گال پر زخم کا لمباسا نشان ہے۔ سرپر سرخ
رنگ کی ٹوپی پہنتا ہے" ...... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" تم نے سن لیا جوانا اور اس آدمی سے ہم نے دہیں پوچھ کچھ کرنی
ہے اور یہ بار خفیہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس جسے غنڈ ہے اور
بد معاش ہی موجو دہوں گے" ...... عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر

" ٹھیک ہے ماسڑ ۔ جسے آپ چاہیں گے دیے ہی ہوگا"..... جوانا نے سربلاتے ہوئے کہا۔ ٹائیگران ہے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک کچی اور تنگ ہی گئی ہے گزررہے تھے۔ارد کرد کچے بچے اور مربھے میڑھے میڑھے ہے مکانات تھے۔ جن کے مکین انہیں بڑی حیت بحری نظروں ہے ویکھ رہے تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے ان ہے بات نظروں سے ویکھ رہے تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے ان ہے بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی ۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ الیک چائے کے ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے۔

" يرسلمن جو پرده لاكا بوا ب -اس سے راسته آگے جاتا ب اور آگے

16.

عمران نے قریب جاکر استاد جامو سے مخاطب ہو کر کہا۔ " تو بھر"...... استاد جامو نے اسی طرح کر خت کبجے میں کہا لیکن دوسرے کمچے عمران کا بازو گھوما اور استاد جامو بری طرح چیمتنا ہواا چھل کر سائیڈ میزے گرد بیٹھے ہوئے افراد پر جاگرا۔

"اے سنبھالو جوانا"...... عمران نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکالے ہی دوسرے نے جیب سے ریوالور نکال لیا ۔اس کے ریوالور نکالے ہی دوسرے ساتھیوں نے بھی ریوالور نکال لئے تھے ۔جب کہ جوانا کسی بھوکے عقاب کی طرح نیچ گر کر اٹھتے ہوئے اساد جامو پر جھیٹ پڑا اور دوسرے کمجے اساد جامو کے حلق سے ایک بار پھرا تہائی کر بناک چیخ نگلی اور وہ ہوا میں اڈ تا ہوا ایک طرف موجود کاؤنٹر پر ایک زور دار

" خردار اگر کسی نے حرکت کی تو گولیوں سے اڑا دیا جائے گا"...... عمران نے عزاتے ہوئے کہا اور دوسرے کھے بے دربے دو دھماکے ہوئے اور دو غنڈے بناآدمی چیختے ہوئے تڑپ کرنیچ گرے اور بری طرح تڑپ کے ان کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر دور جا گرے تھے۔

" نکل جاؤسب بہاں سے ورنہ "...... عمران نے چیختے ہوئے کہا اور ابھی اس کا فقرہ ختم ہی ہواتھا کہ صدیقی نے فائر کیا اور پہلوان نما کا ونٹر مین بری طرح چیختا ہواہاتھ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔اس کے ہاتھ سے ایک سین بری طرح دور جاگراتھا۔ تھیں ۔ ایک طرف باقاعدہ ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے پیچے ایک پھیلے ہوئے جسم کا پہلوان منا آدمی کھڑا تھا ۔ میزوں پر غنڈے اور بدمحاش ٹائپ کے افراد موجود تھے ۔ ہال منا کمرہ گھٹیا شراب کی تیز ہو اور منشیات کے گاڑھے اور مکروہ دھویں سے بھراہوا تھا ۔ وہاں موجود سب افراد یکھتے جو نک کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے ۔ میران کی نظریں استاد جامو کو تلاش کر رہی تھیں اور پھروہ ایک کونے والی میزیر بیٹھا ہوا نظر آگیا ۔ اس کے ساتھ دو اور آدمی تھے بظاہر خاصے تن و توش کا مالک لگ رہا تھا۔

"آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں "...... کاؤنٹر کے پیچھے ہے نکل کر پہلوان نما آومی نے تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

" ہم اسآد جاموے ملنے آئے ہیں"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہاادراسآد جامواپنا نام سن کر بے اختیار چونک کر کھواہو گیا۔
"کیا بات ہے کون ہوتم میں تو حمہیں نہیں جانیا"...... اسآد جامو نے ہائتھ سے کری ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہااس کے لیج میں درشتی تھی۔

" جب تعارف ہو گا تو جان جاؤگے " …… عمران نے کہا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔استاد جامو کی وجہ سے وہ کاؤنٹر والا پہلوان بھی رک گیا تھااور باقی لوگ بھی خاموش بیٹھے رہے تھے۔

" میرا نام علی عمران ہے اساد جامو اور یہ میرے ساتھی ہیں"۔

"سنواساد جامو تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑی جاسکتی ہے تم نے نمونہ تو بہر حال دیکھ لیا ہے ۔ لیکن ہمیں تم سے کوئی دشمیٰ نہیں ہے۔ تم اگر ہمیں یہ بتا دو کہ سف کو قتل کرنے کے لئے تمہیں کس نے کہا تجاتو ہم تمہیں ڈندہ چھوڑ کر دالیں طلح جائیں گے " - عمران نے غراتے ہوئے کہا۔

م م م م م م اسٹر نے ماسٹر احسان نے مکلیاں والے بازار میں ہوال کرین کے مالک نے اس نے مجھے اس کام کے لئے بیس ہزار روپے دیئے تھے " استاد جامونے کا نیخ ہوئے لیج میں کہا۔
" اس کا تعلق کس ملک ہے ہے مکافرستان سے ہے یا کسی اور ملک ہے " اس کا تعلق کس ملک ہے ہے۔

" کھے نہیں معلوم بس استامغلوم ہے کہ دہ اسلح کا دھندہ کرتا ہے اس کا پورا گروہ ہے"..... استاد جامونے جواب دیا۔

" یہ بہر حال ایک انسان کا قاتل ہے۔اس لئے فنش کر دو"۔ عمران نے کہااور پھراس سے پہلے کہ اساد جامو سمجھآ۔جوا ناکاہا تھ حرکت میں آیااوراس کی کھری ہتھیلی پوری قوت سے اساد جامو کی گر دن پر پڑی تو اساد جامو چیخا ہوا نیچ گرا۔اس کی گر دن جوانا کی ایک ہی ضرب سے ٹوٹ گئی تھی نیچ گر کر وہ چند کمچے تڑ پتارہا پھر ساکت ہو گیا۔ "اس کی جیبوں کی تلاثی لو" ...... عمران نے کہا تو جوانا نے بھک کر اس کی تلاثی لین شروع کر دی ہے تند کمحوں بعد وہ در میانے نوٹوں کی

اک گڈی لے کر سدھاہو گیا۔اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ساچاتو بھی

"اب اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو گوئی سینے پر پڑے گی ساتھ جاؤیہاں سے "...... صدیقی نے چیخے ہوئے کہا اور دسرے ہی لجے دہاں موجود سب لوگ میزیں کرسیاں گراتے اس طرح باہر کو لیک جینے ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو ۔جب کہ جوانا نے اساد جامو کر گردن سے بکڑ کر فضا میں اٹھا یا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور اساد جامو کے منہ سے دانت اس طرح نکل کر باہر آگر میسے پھلجڑیاں چھوٹتی ہیں اور اساد جامو کا جسم ڈھیلا پڑگیا اور سرایک طرف کو ڈھلک گیا ۔جوانا نے اسے نیچ زمین پریخ دیا تھا ۔ ختد کموں بعد ہی وہ ہال نما کمرہ ضالی ہو چکا تھا ۔حتیٰ کہ وہ کاؤنٹر پر کھواآدی بھی بنی پریخ دیا تھا ۔جب کہ وہ دونوں بھی جن پر عمران نے گولیاں چلائی علائی میں دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے تھے ۔ کیونکہ گولیاں ان کے ہاتھوں پری پڑی تھیں ۔

"اب باہر جاکر خیال رکھو تاکہ اس استاد جاموے اطمینان سے پوچھ کچھ ہوسکے "...... عمران نے لینے ساتھیوں سے کہا اور سوائے جوانا کے صدیقی اور ٹائیگر دونوں تیزی سے باہر کو لیک گئے۔
"اسے ہوش میں لے آؤاور کرسی پر بٹھا دو"...... عمران نے جوانا سے کہااور جوانا نے بھک کر ایک بار پھراستاد جامو کو گردن سے پکڑکر سے کہااور جوانا نے بھک کر ایک بار پھراستاد جامو کو گردن سے پکڑکر فضا میں اٹھایا اور اس کے زنمی گال پر تھپر مارنے شروع کر دیئے۔ دوسرے ہی تھپڑ پراستاد جامو چیجتا ہوا ہوش میں آیا تو جوانا اسے ایک کرسی پریخ دیا۔

لمرف بڑھ گئے ۔ مین روڈ پر جہاں ٹائنگر کی کار موجو و تھی جوانا نے کار ردک دی ۔

" ٹائیگر تم کار لے کر آگے علوجوانا تمہاری رہممائی میں حلے گا"۔
عران نے ٹائیگر سے کہااور ٹائیگر سرملا تاہواکار سے نیچے اترااورا پی کار
کی طرف بڑھ گیا ۔ چند کمحوں بعد دونوں کاریں آگے بیچھے چلتی ہوئیں
کلیاں والے بازار کی طرف بڑھتی چلی گئیں ۔ ہوٹل گرین درمیانے
درجے کا ہوٹل تھا ۔ عمارت تو پرانی تھی لیکن اس کا فرنیچر اور
سادوسامان خاصا نیااورجد بدانداز کا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت
بال میں داخل ہوا تو وہاں ہال میں موجود افراد کی کمرت کاروباری
لوگوں کی تھی ۔ ایک طرف کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ جس پر ایک نوجوان
پتلون قمیض پہنے کھواہوا تھا۔

" ماسٹر احسان نے ملناہے "......عمران نے کاؤنٹر پر کھوے ہوئے نوجوان ہے کہا۔

" سوری جناب وہ تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں ۔ان کی واپسی وہ تین ہفتوں بعد ہوگی"...... نوجوان نے بڑے بااخلاق کیج میں جواب دیا۔

" ہم نے بڑا سو واکر ناتھا۔لیکن اب مجبوری ہے۔ طیو کوئی اور پارٹی دیکھ لیتے ہیں " ...... عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور والیں مڑنے لگا۔ "آپ آپ ۔آپ ۔ ایک منٹ " ...... نوجوان نے کہا تو عمران مڑ گیا۔ "آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں " .... نوجوان نے عور ہے " یہ نوٹ ہیں اس کی جیب میں یا یہ چاقو ہے "...... جوانانے کہا۔
" چاقو چھینک دو اور نوٹ رکھ لو سیہ کسی غریب کے کام آئیں
گے "..... عمران نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑگیا ۔ باہم
دروازے پر موجو د نوجوان بھی موجو دینہ تھا اور نہ ہی چائے خانے میں
کوئی آدمی تھا دہ سب بھاگ گئے تھے ۔البتہ گلی کے دوسرے سرے پر
چند افراد کھڑے نظر آ رہے تھے ۔لیکن وہ عام سے غریب لوگ ہی نظر آ

" کلیاں والا بازار جانتے ہو کہاں ہے "...... عمران نے باہر نکل کر ٹائنگرے یو چھا۔

" جی ہاں ساجن روڈ کے دائیں ہاتھ پرجو بازار نکلتا ہے اسے کلیاں والا بازار کہاجا تاہے "...... ٹائیگر نے جواب دیا۔

"او کے ۔ پھروہیں علواس بازار میں کوئی ہوئی گرین ہے اس کے مالک سراج نے اسے سف کے قتل کی ٹپ دی تھی" ...... عمران نے کہنا اور ٹائیگر نے اشبات میں سرملاویا ۔ وہ دو بارہ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے والیں اس جگہ کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں ان کی کار موجود تھی جو لے اس خفیہ بار میں موجود تھے نہ وہ دو بارہ دکھائی دیئے تھے اور نہ بولوگ اس خفیہ بار میں موجود تھے نہ وہ دو بارہ دکھائی دیئے تھے اور نہ اس کا مالک اور نہ ہی کسی اور آدمی نے ان کاراستہ روکنے کی کوشش کی اس کے دہ خاموشی سے چلتے ہوئے کار تک جہنچ اور چیز کمحوں بعد جو انا کی اس کے دہ خاموشی سے چلتے ہوئے کار تک جہنچ اور چیز کمحوں بعد جو انا کی اس کے دہ خاموشی سے چلتے ہوئے کار تک جہنچ اور چیز کمحوں بعد جو انا کی اس کے دہ خاموشی سے چلتے ہوئے کار تک جہنچ اور چیز کمحوں بعد جو انا کے کار کو موڑ ااور ایک بار پھروہ کے راستے پر دھول اڑاتے میں روڈ کی

171

پراس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی آمد اور اس سے ہونے والی بات چیت دوہرا دی۔

"آپ کو ماسٹر کی ٹپ کس نے دی ہے بتاب"...... نوجوان نے دوسری طرف سے بات سن کر عمران سے مخاطب ہو کر پو چھا۔ "اسآد جامونے"...... عمران نے جواب دیا۔

"استاد جامو کا نام لے رہے ہیں جتاب"...... نوجوان نے فون کے مائیک میں بولنتے ہوئے کہا۔

"بہتر سر"..... دوسری طرف سے بات سننے کے بعد اس نے رسیور رکھ دیا۔

"آپ اس سڑک پرآگے علے جائیں ۔ تقریباً سوگز کے فاصلے پراکیہ دکان ہے ۔ احسان کارپوریشن باس وہاں موجو دہیں "۔ نوجوان نے رسیورر کھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" تھینک یو" ...... عمران نے کہااور دالیں مڑگیا ہے جند کموں بعد وہ ہو ٹال سے باہر نکل کرآگے بڑھ گئے اور پھراحسان کارپوریشن پر پہنچنے میں انہیں دیر نہ لگی وہاں الیکڑو نکس کا سامان فروخت کیا جارہا تھا۔ کاؤنٹر پرایک نوجوان موجو دتھا۔

" ماسٹر احسان سے ملنا ہے ۔ ابھی ہوٹل سے کاؤنٹر بوائے نے ان سے بات کی ہے "...... عمران نے کہا۔

"آیئے میرے ساتھ "...... نوجوان نے کہااور دکان ہے باہر نگل کر وہ سائیڈ کی ایک پتلی گلی میں داخل ہو گیا ۔ کچھ دور جانے کے بعد اس عمران اوراس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"ساؤان سے - ہمارے پاس ماسڑ کے کام کا ایک بڑا آرڈر ہے۔
ہمیں نپ ملی تھی کہ ماسڑ اس بارے میں زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے
اس لئے ہم یہاں آئے ہیں لیکن تم کہہ رہے ہو کہ ذہ شہر سے باہر ہیں
جب کہ ہمارا مسئلہ فوری نوعیت کا ہے کیونکہ جو پارٹی یہ مال حاصل
کرنا چاہتی ہے -اسے بے حد جلدی ہے -محاملات کیش ہو سکتے ہیں
اور سو داکروڑوں کی مالیت کا ہے "...... عمران نے بڑے سادہ سے لیج

"آپ ادھر دائیں طرف کرے میں تشریف رکھیں میں معلوم کر آ ہوں کہ ماسٹر باہر گئے ہیں یا نہیں "...... نوجوان نے کہا۔ " ہمارے پاس یہ بیٹھنے بٹھانے کاوقت بھی نہیں ہے مسٹر ۔جو کچ معنوم کرنا ہے فوراً کر لو"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو نوجوان نے کاؤنٹر کے نیچ سے ایک انٹر کام اٹھا کر اوپر میز پر رکھا ادر اس کارسیوراٹھا کر اس کا نمبر پریس کر دیا۔

" کاؤنٹر سے بول رہا ہوں اسلم ۔ ماسٹر کہاں ہوں گے "۔ نوجوان نے کہا۔

" ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں"..... نوجوان نے اس طرح سخیدہ لیج میں کہا اور رسیور رکھ کر اس نے پاس پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا یا اور منبر ڈائل کرنے شروع کر دیہے۔

"اسلم بول رہا ہوں ماسر".... اسلم نے بات کرتے ہوئے کہا اور

" گھے ماسٹر احسان کہتے ہیں ۔ آیئے بیٹھئے" ...... اس آدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" ٹائنگر باہر کھڑے ہوئے صاحب کو سیٹ کر آؤ" ...... عمران نے مزکر ٹائنگرے کہااور ٹائنگر سرملا تا ہواتیزی سے واپس مڑ گیا۔
" کیا۔ کیا مطلب ۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں" .... ماسٹر احسان نے حرت بھرے لیج میں کہا۔

"ابھی مطلب بھی بتا تاہوں ماسڑاحسان"......عمران نے کہااور دوسرے کمے اس کا بازویکخت گھومااور ماسڑاحسان چیخ مار کر اچھلااور دھماکے سے ایک سائیڈ پریڑے ہوئے صوفے پر جاگرا - عمران کی مڑی ہوئی انگلی کا بک اس کی کنٹی پریڑا تھا ۔ بھر صوفے سے پلٹ کر نیج گر ااور ساکت ہوگیا۔

"اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کراہے صوفے پر بٹھاؤادر ہوش میں کے آؤاس سے ذرا تفصیل سے بات کرنی پڑے گی"...... عمران نے صدیقی سے کہا تو صدیقی نے اپن بیلٹ کھولی اور پھر فرش پر پڑے ہوئے ماسٹر احسان کی طرف بڑھ گیا۔اس کمھے ٹائیگر بھی اندر داخل میں معلیا۔

" میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے "...... ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اثبات میں سربلادیا ۔ صدیقی نے ماسٹراحسان کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے بیلٹ سے باندھے اور پھراسے اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا ۔ عمران اس نے ایک دروازے پر آہت ہے دستک دی۔ " کون ہے "...... اندر ہے آواز سنائی دی۔ " ہوٹل ہے مہمان آئے ہیں ۔ پہلے فون پر بات ہو چکی ہے"۔ نوجوان نے کہاتو دروازہ کھل گیا۔

" جاہیئے جناب ۔ ماسٹراندر موجو دہیں "...... نوجوان نے کہا اور عمران سربلاتا ہوااندر داخل ہوااس کے بیچیے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے ۔ دروازے کی سائیڈ میں ایک مسلح نوجوان کھڑا تھا اور ا کی پتلی سی گلی آ گے جارہی تھی جس کے اختتام پرا کیپ اور دروازہ تھا۔ " دروازه کھلا ہوا ہے ۔ سیرھے چلے جلیئے "...... مسلح نوجوان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر دیا ۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ خاموثی ہے چلتا ہواآگے بڑھتا حلا گیا ۔ گلی کے اختتام پر موجو دیند دروازه کھول کروہ آگے بڑھاتو وہ ایک خاصے بڑے کرے میں تھا جس میں صوفے موجود تھے اور ایک صوفے پرایک دبلا پتلا لومزی کی شکل کاآدمی بیٹھا ہوا تھا۔اس کی آنکھوں میں تیزیمک تھی لیکن اس کے جسم پرعام سالباس تھا۔اس کے بال کھنگھریالے تھے وہ اوصر عمر آدمی تھا اور جرے مبرے سے عیار قسم کا کاروباری آدی و کھائی دے رہاتھا۔ اس نے سامنے میر پر شراب کی ایک بوتل ادر ا کیے جام کے ساتھ ایک نون بھی رکھا ہوا تھا۔

" میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں "...... عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہاتو وہ آدمی اکٹے کر کھڑا ہو گیا۔

نی کیا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ صوفے پر پٹخا اور اس کے فئی ہی اس نے اس کے چہرے پر ہلکے ملکے تھرپار نے شروع کر دیسے ۔ فن ہی اس نے اس کے چہرے پر ہلکے ملکے تھرپار نے شروع کر دیسے ۔ پرے پاچو تھے تھرپر ماسڑ احسان چیختا ہوا ہوش میں آگیا ۔اس کا چہرہ لیکی شدت سے منے ہو گیا تھا ۔ایک آنکھ سے خون اور خون آلود ارب کر نیچے ٹھوڑی تک آگیا تھا ۔جب کہ دوسری آنکھ تکلیف کی رت سے سرخ ہو گئی تھی ۔

اب اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو ووسری آنکھ بھی نہو جائے گی سمجھے ۔ جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو ۔۔۔ (ان نے سرد لیج میں کہا۔

"تم - تم کون ہو"...... ماسٹراحسان نے کر استے ہوئے کہا۔
"اس کاا کیک بازو تو ژدو"...... عمران نے اس طرح سرد لیج میں کہا۔
"رک جاؤرک جاؤمیں بتا تا ہوں رک جاؤ ۔ ہاں ہاں تم ٹھسکی کہہ ہو۔ میں نے استاد جامو کو بیس ہزار روپے دیئے تھے تا کہ وہ سف اگلی مار دے ۔ میں نے دیئے تھے ۔ ...... ماسٹر مان نے مذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔
"کی میں انداز میں چیختے ہوئے کہا۔

'کیوں'' ......عمران نے اس طرح سر دلیج میں پو تھا۔ ' کچھ نہیں معلوم کچھے نیامت نے کہا تھااس نے کچھے اس کے لئے الب لا کھر دیے دیئے تھے " ...... ماسڑا حسان نے کہا۔ 'نیامت کون ہے " ...... عمران نے پو تھا۔

وه ایک پراسرار آدمی ہے۔ کھی تجھار سلمنے آتا ہے"۔ ماسر

کے سلمنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ چند کمحوں بعد جب ماسٹر احسان کے جم میں حرکت کے تاثرات مخودار ہونے لگے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹالے بعد کمحوں بعد جب ماسٹر احسان نے کر اہتے ہوئے آنگھیں کھولیں تو صدیقی نے اسے بازوسے پکڑ کرایک جھٹکے سے اٹھا کر بٹھادیا۔

" تمہارا نام ماسٹر احسان ہے اور تم نے استاد جامو کو بیس ہزار
روپے دیئے تھے کہ وہ ہوٹل بہار میں سف کو ہلاک کر دے "۔ عمران
نے اس کے ہوش میں آتے ہی سرد لہج میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔
" تم ۔ تم ۔ کون ہو ۔ یہ ۔ یہ ۔ کیا کہہ رہے ہو ۔ کون استاد جامو۔
مم ۔ میں تو کسی استاد جامو کو نہیں جانتا"...... ماسٹر احسان نے ہمکاتے ہوئے کہا۔وہ چمرے سے انتہائی پریشان نظر آنے لگا تھا۔

ہ کلاتے ہوئے کہا۔ وہ چہرے سے انتہائی پریشان نظرآنے لگاتھا۔
"جوانا اس کی ایک آنکھ ٹکال دو"...... عمران نے ساتھ کھڑے
جوانا سے کہا اور دوسرے لمحے کمرہ ماسٹر احسان کی انتہائی کر بناک چخ
سے گونج اٹھا۔ جوانا نے ایک لمحے کی دیر کئے بغیرا پی نیزے جسی انگلی
ماسٹر احسان کی آنکھ میں کافی اندر تک مار دی تھی۔ ماسٹر احسان
صوفے پر گرا اور پھر تڑپ کر نیچ فرش پر جاگرا۔ اس کے علق سے
مسلسل چیخیں ٹکل رہی تھیں اور اس کا جمم اس بری طرح تڑپ رہا تھا
جسے پانی سے نگلی ہوئی گھلی تڑی ہے اور پھر چند کموں بعد وہ ساکت ہو

" اے اٹھا کر بٹھاؤ اور ہوش میں لے آؤ"...... عمران نے کہا تو جوانا نے جھک کر اپنی انگلی پرلگا ہواخون ماسٹر احسان کی قمیض سے 177

نے ہم وهما کے کئے تھے۔ پھر وہ بکرا گیا تو اس کے پراسرار باس نے اے چردوالیا۔ اس کے بعد دہ کسی محفوظ علاقے میں حلا گیا۔ اب اس کی دالیں ہوئی ہے "...... ماسٹراحسان نے جواب دیا۔

"سف کواس نے کیوں ہلاک کرایا ہے "……عمران نے پو چھا۔ "ہوٹل عالیشان میں دھما کہ اس کے ذمے تھالیکن وہ ناکام ہو گیا تھا"…… ماسٹراحسان نے جواب دیا۔

" نیامت اب کہاں ہے" ..... عمران نے پو چھا۔

" وہ وحما کوں کے بعد واپس اپنی پناہ گاہ پر علا گیا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے اب وہ نجانے کب واپس آئے "...... ماسٹر احسان نے جواب دیا۔

" تم نے اس کے پراسرار باس کا ذکر کیا ہے "…… عمران نے ہونٹ چہاتے ہوئے یو چھا۔

'ہاں یہ دھماکے اس کا باس کراتا ہے۔لیکن وہ کبھی سلمنے نہیں آیا۔ مرف اس کی کال آتی ہے اور بس نیامت نے مجھے خو دبتایا تھا کہ اس نے بے حد کو شش کی لیکن اسے معلوم نہیں ہو سکا"…… ماسٹر احسان نے جواب دیا اور عمر ان نے سلمنے پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" سرِ نٹنڈ نٹ آف سنڑل انٹیلی جنس فیاض بول رہا ہوں" – رابطہ قائم ہوتے ہی فیاض کی بڑی بار عب ہی آداز سنائی دی – "عمران بول رہا ہوں فیاض"......عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔ احسان نے کہا۔

" نیامت نے کل رات دارالحکومت میں جو دد بم دھماکے کرائے ہیں کیا وہ بم تم نے اے سپلائی کئے تھے"...... عمران نے کہا تو ہاسر احسان بے اختیار اچھل پڑا۔اس کی اکلو تی سرخ آنکھ میں اور چرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرآئے۔

" تم - تمہیں - تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے ۔یہ ۔یہ تو "...... ماسرٌ احسان نے حیران ہوتے ہوئے کہانہ

"اس کے دونوں بازد تو ڑدد"..... عمران کا لہجہ پھر سردہو گیا تھا۔
" نہیں نہیں ۔ رک جاؤ۔ میں بتا تا ہوں رک جاؤ۔ مم۔ مم نے
اسے یہ بم سپلائی نہیں گئے تھے۔ میں بموں کا کام نہیں کرتا۔ یہ بم
اسے راگو نے سپلائی گئے تھے "...... ماسٹراحسان نے چیختے ہوئے کہا۔
"راگو کون ہے" ...... عمران نے پوچھا۔
"راگو کون ہے" ...... عمران نے پوچھا۔

"اسلح کا کافرستانی سمگر ہے"...... ماسٹراحسان نے کہا۔ "کہاں ہو تاہے یہ"...... قمران نے پوچھا۔

" وہ پاکیشیا میڈیکل کارپوریغن کا منیجنگ ڈائریکٹر ہے ۔ اس کارپوریشن کے دفاتر حس بلڈنگ حسن روڈپرہیں "...... ماسٹر احسان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تہمیں کسے معلوم ہوا کہ یہ بم اس نے سلائی کئے تھے " - عمران نے پوچھا۔

" محج نیامت نے بتایا تھادہ میرا دوست ہے۔ گذشتہ بار بھی اس

سنو ہاسٹر احسان ۔ میں نے واقعی تم پر احسان کیا ہے تہمیں ہون کے حوالے کر رہا ہوں ورنہ تم جیسے آومیوں کی کم ہے کم سزا تو بی ہے کہ تہمارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے "۔ عران نے ناسٹر احسان ہے کہااور والیس وروازے کی طرف مڑگیا۔ پھر تربیاً نصف گھنٹے بعد فیاض جوانااور اپنے دو مسلح سپاہیوں سمیت اندر مانل ہوا۔

" کہاں ہے وہ آوی اوہ یہ ہے ۔۔۔۔۔۔ فیاض نے سلمنے صوفے پر بندھے بیٹے ماسٹراحسان کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔
"باں اور سنو میں اس لئے اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ تم نے اس سے سمگل شدہ اسلح کی کھیپ بھی برآمد کرنی ہے اور اس کے کروپ کے افراد کی گرفتاریاں بھی کرنی ہیں "۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔
"الیسا ہی ہوگا۔اب تو میں اس کی روح سے بھی سب کچھ اگلوالوں گا۔۔۔۔۔ فیاض نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔

"اس کااطمینان بتارہاہے کہ اسے یقین ہے کہ اس کے سرپرست سے چھڑوالیں گے ۔لیکن اگر تم نے اسے چھوڑا تو پھراس کی بجائے تم نرصری قبر میں اتر جاؤگے "...... عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے سرد لیج میں کہا۔

"اس کی فکر مت کرو عمران میں ایسے آدمیوں کو چھوڑنے سے زیادہ بمتریہ سمجھتا ہوں کہ اسے چھوڑنے کا کہنے والے کے سینے میں گولی اتار دن سبہ لوگ ملک وشمن ہیں اور ملک وشمنوں کے لئے میرے ول "ادہ تم کیسے فون کیا"..... فیاض نے چونک کر اس بار سیر ھے سادھے لیج میں کہا۔ " رات کو جو بم دھماکے ہوئے ہیں ۔اس سلسلے میں انٹیلی جنس

" رات کو جو بم دھماکے ہوئے ہیں ۔اس سلسلے میں انتیکی جنس بھی کچھ کر رہی ہے ' .....عمران نے پوچھا۔

"اوہ ہاں کیوں "..... فیاض نے چونکے ہوئے کہج میں کہا۔ "لیکن تم تو وفتر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کیاوہاں بیٹھے زائچہ نکال رہے ہو"......عمران کے لیج میں طنزتھا۔

" میں سر نٹنڈ نٹ ہوں سمجھے انسکٹریا سب انسکٹر نہیں ہوں۔ انسکٹر کام کر رہے ہیں۔میں نے تو صرف سر وائز کرنا ہو تا ہے لیکن تم نے یہ سب باتیں کیوں کی ہیں "...... فیاض نے کہا۔

"اگر تم ایک ایے آدمی کو گرفتار کرنا چاہتے ہو۔ جو اسلح کا سمگر بھی ہے اور ان بم وھما کوں کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتا ہے تو بات کرو" .....عمران نے کہا۔

" اوہ -اوہ کہاں ہے وہ کون ہے وہ -جلدی بتاؤ"...... فیاض نے انتہائی بے چین ہے لیج میں کہاتو عمران نے اسے یہاں کا محل وقوع تفصیل ہے بتاناشروع کر ویا۔

" میں ابھی آرہا ہوں "..... فیاض نے انتہائی بے چین سے لیج میں کہااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

"جوانا باہر جاؤاور فیاض کو یہاں لے آؤ" میں عمران نے جوانا ہے کہااور جوانا سرطاتا ہوا باہر کی طرف مڑ گیا۔

جیپ پر سوار کرایا اور جیپ تیزی ہے آگے بڑھا کر احسان کارپوریشن کی طرف لے گیا۔ جب کہ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہوٹل کرین کی طرف بڑھ گیا جہاں جوانا کی کار موجو دتھی۔ "اب کہاں جانا ہے ماسڑ"......جوانا نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے۔

پوچا۔
۔ حن روڈ پر واقع حن بلڈنگ وہاں اس راگو سے ملاقات کرنی
ہے۔ ۔ ۔ ۔ عمران نے کہا اور جوانا نے اشبات میں سربلاتے ہوئے کار
آگے بڑھا دی۔

میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔فیاض نے بڑے ٹھوس کیجے میں کہا تو عمران نے اشبات میں سرملادیا۔

سطان نے کہا اور صدیقی نے آگے بڑھ کر پہلے بازو سے پکڑ کر ماسر عمران نے کہا اور صدیقی نے آگے بڑھ کر پہلے بازو سے پکڑ کر ماسر احسان کو کھڑا کیا اور پراس کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی اپنی بیلے اٹار لی تواکی سپاہی نے ماسڑا حسان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی ۔ "اس کے بارے میں کچھ تفصیل تو بتا دو تا کہ ابتدائی کارروائی کا جاسکے "سد فیاض نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" یہاں سے قریب ہی احسان کارپوریشن ہے ۔ یہ بھی اس کی ہے اور یہاں سے کچھ فاصلے پر ہوٹل گرین ہے ۔ یہ اس کا بھی مالک ہے ۔ اسلح کا سمگر بھی ہے اور اس نے ایک آدمی اساد جامو کو بیس ہزار روپے دے کر کینٹ تھانے کے علاقے میں ہوٹل بہار سے ایک کرے میں رہنے والے سف نامی آدمی کو ہلاک کرایا ہے اور سف کو اس لئے ہلاک کیا گیا ہے کہ گذشتہ رات ہوٹل عالیشان میں بم دھما کہ کرنے ہلاک کیا گیا ہے کہ گذشتہ رات ہوٹل عالیشان میں بم دھما کہ کرنے کی ذمہ واری اسے سونی گئ تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا " ۔ عمران کے ذمہ واری اے سونی گئ تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا " ۔ عمران نے کہا۔

" اوہ اوہ ٹھیک ہے ہی تہمارے ڈیڈی کو ابتدائی طور پر مطمئن کرنے کے لئے اتناہی کافی ہے "...... فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھروہ سب اس مکان سے اور پھراس گلی سے ٹکل آئے ۔ گلی کے سلمنے فیاض کی سرکاری جیپ موجود تھی ۔اس نے ماسٹر احسان کو

اوراس کا بٹن دبادیا۔
" بیں سلومی بول رہی ہوں" ...... لڑک نے اٹھلاتے ہوئے لیج کہا۔
"کالو بول رہا ہوں۔ باس سے بات کراؤ" ...... دوسری طرف سے
ایک کر خت ہی آواز سنائی دی اور اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی
سلومی کے ہاتھ سے فون پیس لے لیا۔
" لیں " ...... اس آدمی نے فون پیس لے کر انتہائی باوقار لیج میں
" لیں " ...... اس آدمی نے فون پیس لے کر انتہائی باوقار لیج میں

-6

' " کالو بول رہا ہوں باس "..... دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ اس بار خاصا نرم تھا۔

"كيابات ع" ..... باس كالجد كرخت موكيا-

"باس ایک اہم خبرہے ۔ ماسٹراحسان اور اس کا پورا کروپ انٹیلی جنس کی تحویل میں ہے۔ اس کے اسلح کے تنام گو دام بھی مکڑے جا جنس کی تحویل میں ہے۔ اس کے اسلح کے تنام گو دام بھی مکڑے جا کیا تو باس یکفت چونک کر سیدھا ہو گیا۔

"کیا کہہ رہے ہو ۔ یہ کسے ممکن ہے" ..... باس نے حرت مجرے
لیج میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے لڑی کو آنکھ کے اشارے ۔
جانے کا کہہ دیا۔ لڑی خاموشی ہے اٹھی اور بوتل میزپرر کھ کر تیز تیز قدم
اٹھاتی کرے ہے باہر نکل گئی۔
"ہاں اب بولویہ سب کسے ہوا۔ تفصیل ہے بتاؤ" ..... باس نے

تيز ليج ميں كها-

لمبے قد اور چوڑے جمم کا ادھر عمر آدمی جس کے جسم پرسیاہ رنگ کا سوٹ تھا۔ آرام کرسی پر نیم دراز ہاتھ میں شراب کا پیگ پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کرسی کے بازو پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی برے انداز سے بیٹھی ہوئی تھی اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں بڑے انداز سے بیٹھی ہوئی تھی۔

" بڑے عرصے بعد والی آئے ہو ڈیئر"...... لڑکی نے بڑے لاڈ بجرے لیج میں کہا۔

" ہاں یورپ اور ایکر پمیا میں برنس ہی اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو تا"......اس آدمی نے بڑے فاخرانہ کچھ میں گہااور پھراس سے پہلے کہ ان دونوں کے در میان مزید کوئی بات ہوتی ۔ اچانک سلمنے میز پر پڑے ہوئے کارڈلیس فون کی مخصوص گھنٹی نجا تھی اور اس آدمی کے اشارے پراس لڑکی نے فون پیس اٹھایا

مقوں میں کام کرتا ہے اور اس کا بڑار عب دبد ہے جب کہ باقی افراد ك بارك ميں صرف اسمامعلوم بوسكا ب كدان ميں سے الك كانام الی عمران ہے اور وہ سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنرل کالڑ کا ہے اور انگر کادوست ہے " ..... کالو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اوہ پھر تو یہ کوئی کاروباری رقابت ہوئی ۔اس ٹائنگر اور ماسٹر احسان کے درمیان اور چو نکہ وہ عمران سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائر یکٹر جزل كالركام - اس كية اس فائلكر نے اپنے اس دوست سے كهد كر اسر احسان کو انٹیلی جنس کے سرد کرا دیا ہوگا"..... باس نے الدرے اطمینان بھرے لیج میں کہا۔ "بظاہرتو اسمای لگتاہے باس".....دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اسر احسان كى سرپرست جبار نے اے ابھى تك چودوا يا نہيں - الم ف سان - الم

" یہی تو حرت انگر بات ہے باس کہ جبار کو بھی انٹیلی جنس نے كرفتاركرايا ہے " ...... دوسرى طرف سے كالونے كما تو باس الك بار

"جبار کو وہ کسے وہ تو انتہائی اونچاآدی ہے"..... باس کے لیج میں ایسی حرب تھی جیے اے کالو کی بات پرسرے سے یقین ہی نہ آیا

یہی تو حرت کی بات ہے باس جبار بھی اس دقت انٹیلی جنس کی تحیل میں ہے۔اسکے سارے سفارشیوں نے زور لگالیا ہے لیکن وہ نہ

" باس جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی ہیں ۔ ہوٹل گرین میں چار افراد آئے ۔ انہوں نے کاونٹر پر موجود نوجوان کے سلمنے لیے آپ کو اسلحہ خریدنے والی بہت بڑی پارٹی ظاہر کیااور ماسڑ احسان ہے فوری ملاقات چاہی ۔ انہوں نے اساد جامو کی ٹپ دی ۔ اس آدمی نے ماسٹراحسان سے بات کی تو ماسٹراحسان نے انہیں لینے دفتر پہنچنے کا کہہ دیا۔ یہ لوگ اس کے دفتر بہنچ ۔ پھر اچانک وہاں سنٹرل انٹیلی جنس کا سر نٹنڈ نٹ فیاض مسلح آدمیوں کے ساتھ پہنچ گیااور اس کے بعد ماسر احسان کو ہم مکری نگار باہر لے آیا گیا۔ پر اس کے گروپ ک گر فتاریاں شروع ہو گئیں اور ایک ہی رات میں ساری کارروائی نکمل كرلى كئي -اس كے اسلح كے گودام بھى قبضہ میں لے لئے گئے اور اس کے تمام آدمیوں کو بھی گرفتار کرلیا گیاہے۔اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی آپ کے لئے یقیناً اہم ہوگی کہ اساد جامو کو کمی آبادی والے خفیہ بارسی ہلاک کر دیا گیاہے۔وہاں بھی یہی چار افراد ہی پہنچ تھے"۔ كالونے تفصيل بتاتے ہوئے كہا-

" اس كا مطلب ہے كه بير چار افراد انٹىلى جنس كے تھے اور وہ تقييناً اس سف ے قتل کے سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے ماسر احسان تك يُنْجِي مول كي " ..... باس نے كمار

" میں نے ان کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں باس -اس سے ایک نی بات سامنے آئی ہے۔ان سی سے ایک آدمی کا نام ٹائیگر ہے اور وہ وار الحکومت کا معروف بدمعاش ہے ۔ انتہائی اعلیٰ

نے تیز کیج میں کہا۔

" يس باس يهي ميں آپ كو بتاناچاہيا تھا كہ اگر راگو قابو ميں آگيا تو پرآپ بہتر مجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا میں دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ٹھیک ہے ۔ را گو کا تو میں بندوبست کرا دوں گا۔وہ ان کے قابو میں نہیں آئے گا ۔ لیکن ان لو گوں کے خلاف ہمیں بھی براہ راست كونى اقدام كرنا چاہئے"..... باس نے كما-"جوآپ مکم کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " کیا تم اس ٹائیگر کو اغوا کر اسکتے ہو"..... باس نے کہا۔ "اغوا يا قتل باس"..... كالونے يو تھا۔ "اعواراس لئے کہ س اس سے اس سارے گروپ کے بارے س معلومات حاصل كرناچامتامون "..... باس نے كها-" یس باس کو شش تو کی جاسکتی ہے " ... دوسری طرف سے کالو نے جواب دیا۔ ا این پوری تنظیم کو اس کام پر نگا دو اور کھیے فوری اطلاع كروسيس باس نے كمار "اے اعوا کر کے کہاں چہنچانا ہوگا"...... دوسری طرف ہے پوچھا

" پس باس میں ابھی کام شروع کرا دیتا ہوں"..... دوسری طرف

جبار کو تھڑواسکے ہیں اور نہ ماسڑا حسان کو "...... کالو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہونہہ اس کا مطلب ہے کہ آخر کار ماسڑ احسان کا ستارہ گر دش میں آ ہی گیا۔ بہرحال آخر ایک روز البیا تو ہو نا ہی تھا"...... باس نے کہا۔

لین باس اصل بات یہ ہے کہ اب ہمیں بھی اس سلسلے میں خطرہ لاحق ہو گیا ہے ۔..... کالونے کہا۔

" ہمیں خطرہ وہ کیسے ۔ہمارا ماسڑ احسان سے براہ راست کیا تعلق ہو سکتا ہے ".... باس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

آپ کو جس نے پٹانے مہیا کئے تھے۔ وہاں بھی یہ لوگ ﷺ ہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو باس بے اختیار اچھل پڑا۔

"كيا-كياكه ربي و" ..... باس في جيخة بوك كما-

" یس باس یہ چاروں حسن بلڈنگ بہنچ اور انہوں نے راگو کے بارے میں معلومات حاصل کیں ۔اب یہ راگو کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ملک سے باہر تھا۔لین مجھے تقین ہے کہ اب انشلی جنس اس کا رہائش گاہ کی نگرانی کر رہی ہوگی اور جسے ہی وہ واپس آیا اسے گھر با جائے گا ۔کالونے جواب دیا۔

"ادہ اگریہ بات ہے تو پھریہ بد معاشوں کی آپس کی لڑائی نہیں ہے را گونے تو ہمیں پٹانے مہیا کئے تھے اور ماسڑ احسان کو بھی اس کا ملم تھا۔اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہماری ملاش میں ہیں "..... باس

مجبوری تھی باس ۔ راگو تک انٹیلی جنس پہنچ چکی ہے لیکن راگو کافرستان گیا ہوا ہے ۔ اس لئے اب وہ لوگ اس کی نگرانی کر رہے ہیں جائے ہیں جائے ہیں راگو آئے گااے چھاپ لیا جائے گااور اس کے بعد آپ جائے ہیں کہ کیا ہوگا۔ میں نے کال اس لئے کی ہے کہ آپ راگو کو نہ صرف واپس آنے ہے منح کر دیں بلکہ اسے وہاں بھی خفیہ رکھیں ۔ کیونکہ انٹیلی جنس کو اگر معلوم ہو گیا کہ راگو کافرستان میں ہے تو وہ وہاں سے بھی اے گرفتار کر سکتی ہے " ...... نیامت نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

" یہ باتیں مہیں کیے معلوم ہوئی ہیں "...... دوسری طرف سے
پوچھا گیاتو نیامت نے کالو سے ہونے والی تمام بات چیت تفصیل سے

"اوہ اوہ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے متعلق بھی معلوبات حاصل کر لی ہوں گی کیونکہ ماسٹر احسان تمہارے متعلق اچی معلوبات حاصل کر لی ہوں گی کیونکہ ماسٹر احسان تمہارے متعلق اچی طرح جانتا ہے "...... آفتاب احمد نے تیز لیج میں کہا۔
"اگر انہوں نے میرانام معلوم بھی کر لیا ہوگا تب بھی وہ بھے تک تو کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے"..... نیامت نے کہا۔
" بہتر ہوتا کہ تم دوبارہ محفوظ ٹھکانے پر علیے جاتے"...... آفتاب

"اس کی ضرورت نہیں ہے باس میہلے تو میں براہ راست قابو آگیا تھا جب کہ اس بارالیسی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔میں نے اپنا علیہ نام سے کہا گیا اور باس نے بٹن دبا کر رابطہ آف کیا اور پھر تیزی سے بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے۔

"يس" .....الك بهاري سي آواز سنائي دي -

" نیامت بات کر رہاہوں "..... باس نے تیز الج میں کہا۔

"سپیشل فون پر بات کرو" ...... دوسری طرف سے کر خت کے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نیامت نے بٹن آف کر کے فون پیس کو میزپر رکھا اور کرسی سے اٹھ کر وہ عقبی دیوار میں بنے ہوئے وروازہ کھولا اور دوسری طرف کرے میں آگیا سبہاں دیوار میں ایک بڑا ساسف موجود تھا جو کمبروں سے کھلیا تھا۔ نیامت نے تخصوص نمبرجوڑ کر اسے کھولا اور اس کے اندر رکھے ہوئے ایک سرخ رنگ کے فون پیس کو باہر تکالا اور اس کا بٹن آن کر کے اس نے اس کے نمبرپریس کرنے شروع کر دیئے۔ اس کا بٹن آن کر کے اس نے اس کے نمبرپریس کرنے شروع کر دیئے۔ اس فون میں ایسا سسٹم تھا کہ اگر اسے راستے میں جسک کیا جا تا تو الفاظ سمجھ میں نہ آسکتے تھے اس لئے اسے سپیشل فون کہا جا تا تھا۔ الفاظ سمجھ میں نہ آسکتے تھے اس لئے اسے سپیشل فون کہا جا تا تھا۔ الفاظ سمجھ میں نہ آسکتے تھے اس لئے اسے سپیشل فون کہا جا تا تھا۔ "یس آفتاب احمد بول رہا ہوں" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی وہی

" نیامت بول رہا ہوں باس "...... نیامت نے مؤد بانہ لیج میں کہا۔
" ہاں اب بتآؤ کیا بات ہے۔ جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا
کہ مجھ سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھنا تو تم نے کیوں کال کی ہے "۔
دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ انتہائی کرخت تھا۔

سخت آواز سنانی دی

The state of the s

ٹائیگر کی آنگھیں کھلیں تو اسے اپنے سر میں شدید ترین درد کا نساس ہوا۔اے یوں محسوس ہو رہاتھا جسے اس کے سرکو کوئی آرے ے کاٹ رہا ہو ۔ لیکن آنکھیں کھلتے ہی اس نے اپنے آپ کو جس ماحول یں اور جس انداز میں ویکھااس سے اس کی توجہ در دسے یکسر ہے گئ ے یادتھا کہ وہ ہوٹل فائیو سار سے نکل کر این کار کی طرف بڑھ رہا نما کہ اچانک اس کے سرپر دھماکہ سا ہوا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سملا ایک اور وهماکہ ہوا اور اس کے ماتھ ہی اس کے تمام احساسات تاریکی میں ڈوب گئے اور اب اس کی آنگھیں تھلی تھیں ۔ یہ الک خاصا بڑا سا کمرہ تھا۔جس کے درمیان موجو والک لکڑی کی کری پر نائیر بیٹھاہواتھااوراس کے جسم کورسیوں کے ساتھ اس کری ہے معنبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔اس کرس کے سامنے ایک اور کرس رکھی ہوئی تھی ۔ان وو کر سیوں کے علاوہ اس کمرے میں اور کسی قسم کا

مقام سب کچے بدل لیا ہے اور جنہوں نے یہ دھماکے کئے ہیں وہ سب ہلاک کر دیئے گئے ہیں ۔ صرف میرے نام سے وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ اس بار میرے آدمیوں کو بھی میرے اصل نام کاعلم نہیں ہے۔ میں نے پوراسیٹ آپ ہی تبدیل کر دیا تھا"...... نیامت نے جواب دیا۔

"اوے ۔اگر تم مطمئن ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجو د پوری طرح محاط رہنا".....: دوسری طرف سے کہا گیا۔

"آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں صرف اس را گو کو روک لیں کیونکہ را گو اگر ان لو گوں کے ہاتھ آگیا تو پھر آپ اور میں دونوں سامنے آسکتے ہیں "...... نیامت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اس کی فکر مت کروسی بڑے صاحب کو اطلاع بھجوا دوں گا۔ وہ سب سنجال لیں گے "......آفتاب احمد نے جواب دیااور نیامت نے او کے کہہ کر فون کا بٹن آف کیااور پھر فون کو دالیں سیف میں رکھ کر اس نے سیف کو لاک کیااور دوبارہ پہلے والے کمرے میں آگیا۔اس کے جہرے پراب اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔اس نے میز پر پڑی ہوئی بوتل سے گلاس میں شراب انڈیلی اور گلاس اٹھا کر منہ سے نگالیا۔

193

سے قدموں کی آواز سنائی وی ۔ تو اس کے ہونٹ جھیج گئے سیحند کمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلاتو وہ چونک بڑا۔ دروازے پر ایک لميے قد اور چوڑے جسم كاكلين شيوآدمي كھوا ہوا تھا جس كے سركے بال ڈر کیولا کے بالوں کی طرح سیرھے کھڑے ہوئے تھے۔لیکن یہ مال چھوٹے چھوٹے تھے ۔ گو اس آدمی نے انتہائی قیمتی کرے کا موٹ پہنا ہوا تھا لیکن وہ اپنے چہرے اور انداز سے ہی کوئی گھٹیاآدمی نظرآ رہا تھا۔ اس کے ایک کال پرزخم کے دو نشانات بھی تھے۔اس کے پیچھے ایک چھوٹے قد اور کٹھے ہوئے جسم کا پہلوان تناآدی تھا جس کا سرانڈے کی طرح صاف تھا یہ بات نہ تھی کہ اس کے سریر بال نہ تھے بلکہ سر کو باقاعدہ استرے سے صاف کیا گیاتھا۔اس کے پھرے پر بھی مکاری اور عیاری صاف و کھائی دے رہی تھی ۔اس کا چرہ پہاڑی لومزیوں جسیسا تھا۔ السبة آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا چت لباس تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہنٹر تھا۔ولیے وہ بھی شکل وصورت سے ہی انتہائی گھٹیا درجے کا بدمعاش ہی نظر آرہا تھا ۔وہ دونوں اندر آئے اور ٹائیگر کے سلمنے کھڑے ہوگئے۔ " تو تہارا نام نائير ہے اور تم بڑے بدمعاش ہو"..... آنے والے نے بڑے طزیہ کہے میں کہا۔ " تم كون ، و " ..... ٹائنگر نے بڑے بے خوف سے لیج میں پو چھا۔ " میں تہاری موت ہوں محجے۔ تہیں اب بتانا پڑے گاکہ تم نے اساد جامو کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیوں ہلاک کیا اور ماسر

کوئی فرنیچر نه تھا کرے کااکلو تا دروازہ بند تھا۔ " يه ميں كهاں آگيا ہوں اور كون لے آيا ہے تھے " ...... ٹائيگر نے بزبراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے لینے جم کے گرد بندھی ہوئی رسیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ چرے پر ہلکی مسکر اہٹ تیر گئ کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اے باندھنے والا کوئی عام ساآدی ہے۔اس نے بڑے عام سے طریقے سے اس کے جسم کے گردری کے بل دے کراہے پشت پر گاٹھ مار دی تھی اور یہ رسیاں بھی صرف اس کے سینے کے گردی بندھی ہوئی تھیں۔ جب کہ اس کے دونوں بازو کرس کے بازوؤں کے ساتھ ولیے ہی لٹک رہے تھے ۔ انہیں باندھنے کی کوشش بی نہ کی گئی تھی ۔ ٹائیگر نے سانس روک کر اپنے جسم کو سکراتو رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں اور ٹائیگرنے رسیوں کو دونوں ہاتھوں سے بکڑ کر تیزی سے ایک سائیڈ پر تھمانا شروع کر دیا ہے تند کمحوں کی کو ششوں کے بعد کری کی پشت پر موجود گانٹھ سلمنے آگئ اور ٹائنگرنے اے آسانی ہے کھول لیا۔ پھر اس نے رسیوں کے بلوں کو کافی ڈھیلا کیااور مخصوص انداز کی گانٹھ مار کر اس نے اسے عقب میں کر دیا۔اب وہ جب چاہتا انتہائی آسانی سے ایک جھنکے سے رسیاں کھینچ کر انہیں کھول سکتا تھا۔وہ چاہتا تو اکٹ کر کھرا بھی ہو سکتا تھا۔لیکن اے چونکہ باندھا گیا تھا۔اس لیے وہ چاہتا تھا کہ پہلے باندھنے والے کے بارے میں جان لے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔اس کے بعد حرکت میں آئے گااور پھر تھوڑی دیر بعد اسے دروازے کے باہر

195

تعارف یہی ہے کہ تم سب کچے خود ہی بتا دواور بس "..... باس

نے کہا۔ "کیا تم ان بم دھماکوں میں ملوث ہو" ۔۔۔۔۔ ٹائیگرنے کہا۔ "ہمارا کسی بم دھماکے سے کوئی تعلق نہیں ہے" ۔۔۔۔۔ باس نے ونٹ چباتے ہوئے کہا۔

میرا تو یہی خیال ہے کہ تہہاراان مج دھماکوں سے تعلق ہے۔ گرواقعی ہے تو بھرمیرے پاس تہہارے لئے الیبی اہم خبر موجود ہے کہ تہاری جان نچ سکتی ہے اور اگر نہیں ہے تو ٹھسکیہ ہے ۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

کسی خراسی باس نے چونک کر یو چھا۔

یں بر جب مہارا بم دھماکوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو تم یہ خبر کیوں پوچھ رہے ہو۔ تہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا"...... ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

"کالویہ ہمارا دقت ضائع کر رہا ہے شروع ہو جاو "……اس باس نے کہا اور کالو نے ہاتھ میں کپڑے ہوئے ہنٹر کو فضا میں چٹھایا اور تین ہے کہا اور کالو نے ہاتھ میں کپڑے ہوئے ہنٹر کو فضا میں چٹھایا اور تین ہے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ٹائیگر کاہا تھ جو اب کوٹ کی جیب ہے بہر آگیا تھا۔ حرکت میں آیا اور جسے بحلی چمکتی ہے۔ اس طرح کوئی چمکتی ہوئی چہڑاں کے ہاتھ سے فکلی اور کالو کی گردن میں جاکر کوئی چمکتی ہوئی چہڑاں کے ہاتھ سے فکلی اور کالو کی گردن میں جاکر فائن ہوگئی۔کالو نے خوفناک انداز میں چمخ ماری اور اچھل کر زمین پر گرااور بری طرح ہاتھ پر مارنے لگ گیا۔

احسان کو تم نے کیوں انٹیلی جنس کے ہاتھوں گر فتار کرایا ہے اور وہ تمہارے ساتھی کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں ".......آنے والے نے تیز لیج میں کہا۔

" تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئ ہے۔ میں توبیہ نام ہی زندگی میں پہلی بارسن رہا ہوں اور پھر میراا نشیلی جنس سے کیا تعلق " ...... ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"کالوید کیا کہ رہا ہے" ۔۔۔۔۔ اس آدمی نے مڑکر ہنٹر والے سے مخاطب ہوکر کہا۔

" یہ بکواس کر رہاہے باس "..... کالونے منہ بناتے ہوئے جواب

ويا –

" تو پھراس سے کچ اگلواؤ۔میرامنہ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو"۔اس باس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔

" ابھی لو باس ۔ یہ تو کیااس کے فرشتے بھی بولس گے"...... کالو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔

"ایک منٹ رک جاد کہ جہلے میری بات سن لو پھر جو جی چاہے کرتے رہنا"...... ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا وایاں ہاتھ لپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔

" کیا بات ہے بولو".....اس باراس باس نے کہا۔ " اگر تم اپنا پورا تعارف کرا دو تو میں تہیں سب کچھ بتا دوں گا"...... ٹائیگرنے کہا۔

او کے باس سے ہی اچھی طرح صاف کر کے اسے واپس کوٹ کی و کیا ہوا۔ کیا ہوا تمہیں " ..... کالو کے اس طرح چھنے اور نیج ہے میں رکھااور تیزی سے بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔وہ اب چھلانگ لگائی اور فرش پر کھڑا ہو گیا۔ باس ٹائیگر کے قدم فرش پر گئے نما۔ باتی دو چھوٹے کمرے تھے۔ لیکن وہاں کوئی آدمی موجود مذتھا۔ کے دھماکے سے چونک کر مڑا ہی تھا کہ ٹائیگر کا ہاتھ گھومااور باس چیخا <mark>کوارٹر کا دروازہ بھی اندر سے بندتھا۔ ٹ</mark>ائیگر نے دروازہ کھولا اور باہر واپس مزا اس نے کوارٹر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر سیدھا اس کرے میں آیا جہاں وہ باس بے ہوش پڑا ہوا تھا۔اس نے کرس کے گرو موجو د رسیاں کھولیں اور بھریے ہوش باس کو اٹھا کر اس کرسی پر بٹھا یا اور اس ری ہے اس نے اسے باندھنا شروع کر دیا۔ رس سے اتھی طرح باندھنے کے بعد اس نے اس کی جیبوں کی تلاثی کسی شروع کر دی جیب سے ایک خود کارپشل اور کار کی چابیاں ملیں ۔ ٹائیگر نے دونوں چیزیں ساتھ پڑی کرسی پر ہ کا دیں اور پھراس باس کے ناک اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر انہیں دبا دیا ۔ چند کموں بعد باس کے جسم میں

گرتے ہی باس تیزی ہے اس کی طرف مڑااور جھک کر کالو کو سنجل نے اپر جیکنگ کر ناچاہتا تھا۔ گواب تک کسی کے وہاں نہ آنے سے تو یہی لگاجس کی گردن سے فوارے کی طرح خون ابل رہاتھا۔ ٹائنگرنے اس فاہر ہو تاتھا کہ ان دونوں سے علاوہ وہاں اور کوئی آدمی موجو د نہیں کے مڑتے ہی بحلی کی سی تیزی سے ڈھیلی رسیوں کو تھینجا دوسرے لیے ہے لیکن یہ چیکنگ ضروری تھی ۔ کرے سے باہر نکل کر وہ راہداری اس نے اچھل کر دونوں پیر کرسی کی نشست پر رکھے ۔اس کا اوپر والا سے گزر کر ایک برآمدے میں پہنچا۔یہ ایک چھوٹا ساکوارٹر بنا مکان تھا جسم رسیوں کے درمیان سے نکل گیا تھا۔ پلک جھپکنے میں ٹائیگر نے ہم میں سب سے بڑا یہی کمرہ تھا جس میں انہوں نے ٹائیگر کو باندھا ہوا چھل کرپہلو کے بل نیچ گرا۔اس نے نیچ گر کر اٹھنے کی لاشعوری تھانگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ارد کر دور ختوں کا گھنا ذخیرہ تھا اور کو شش کی لیکن ٹائیگر کی لات اس کی کنیٹی پر پوری قوت سے پڑی اور پی کوارٹر اس ذخیرے کے درمیان بنا ہوا تھا ۔ ایک طرف وو کاریں ا مک بار بھروہ چیختا ہوانیچ گرا ہی تھا کہ ٹائیگر نے دوسری ضرب نگادی کھڑی تھیں ۔دوروور تک اور کوئی آبادی یا کوارٹر نظرینہ آرہاتھا۔ ٹائیگر اور باس کا تربیتا ہوا جم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ ٹائیگرنے ا یک طویل سانس لیا - کالواس دوران ہلاک ہو چکاتھااس کی شہ رگ اس طرح کی ہوئی تھی ۔ جیے کسی نے اسرے سے کاٹ دی ہو۔ ٹائیگر نے اس کے گلے پر اپنا مخصوص بلیڈ استعمال کیا تھاجو وہ کوٹ کی جیب کے اندر ایک مخصوص جیب میں رکھتا تھا۔ یہ فولادی بلیڈتھا اور اسے نشانے پر تھینکنے کے لئے خصوصی مہارت کی ضرورت ہوتی تھی اور ٹائیگر نے اس کی باقاعدہ طویل مثق کی تھی اور آج ہے مثق اس کے کام آگئ تھی۔ کیونکہ اس کی جیبوں سے اسلحہ پہلے ہی ٹکال لیا گیا تھا ٹائیگر نے کالو کی گر دن میں پیوست وہ فولادی بلیڈ کھینچا اور پھر اے

ے گھوما اور کمرہ ہنٹر کی مخصوص آواز کے ساتھ ہی اس روشن کے حلق سے نگلنے والی کر بناک چج نے گونج اِٹھا۔

"اصل نام بقاؤاصل " المائيكر نے عزاتے ہوئے كہا اور دوسرى بار اس كا ہا تھ گوم گيا ۔ پھر تو جسيے اس كو دورہ سا پڑ گيا تھا ہنٹر كى مسلسل اور په در په ضربوں نے اس روشن پر بے شمار زخم وال دیئے تھے اور دہ كئ بار بے ہوش ہوا تھا اور کئ بارخود بی ہوش میں آیا تھا۔

" بتاؤ کیا نام ہے تمہارا"...... ٹائنگرنے جنونی انداز میں کہا۔ " نیامیت ۔ میرا نام نیامت ہے"...... اچانک روشن کے منہ سے

نگلااور ٹائیگرنے چونک کرہاتھ روک لیا۔

"اوہ - اوہ تو تم ہو وہ نیامت جس نے یہ بم وھماکے کئے ہیں" ٹائیگر نے ہون کے بھینچتے ہوئے کہالیکن نیامت کی گرون ایک بار پھر
ڈھلک چکی تھی ۔ نیامت کا نام سلمنے آنے ہے اب ٹائیگر کی نظروں
میں اس کی اہمیت بڑھ گئی تھی اس لئے اس نے ہنٹر ایک طرف پھینکا
اور پھر تیزی ہے اس کمرے ہے باہر لکل آیا - کوارٹر ہے باہر آگر اس
نے ادھر اوھر دیکھا اور پھر کار کی طرف بڑھ گیا - وہ یہ چمک کر ناچاہتا تھا
کہ اس وقت وہ کہاں موجو د ہے - لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کیونکہ
در ختوں کا گھنا ذخیرہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا - ٹائیگر چند کمجے ادھر ادھر
دیکھتا رہا ۔ جب اسے علاقے کی سمجھ نہ آئی تو وہ واپس مڑا - اب اس نے
اس نیامت کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا - ور نہ پہلے اس کا خیال

م کت کے تاثرات مخودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور پر ایک طرف پڑا ہوا وہ ہٹڑ اٹھالیا جو کالو کے ہاتھ سے گرا تھا ہجر لمحوں بعد اس باس نے کر اہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں - پچر اس نے لاشعوری طور پر اٹھینے کی کوشش کی لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔

" تم - تم -ان رسیوں سے کسیے آزاد ہوگئے تھے - کیا - کیا ۔ تم جادد گر ہو"...... باس نے حیرت بھرے لیجے میں کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔

" تم باس تو بن گئے ہو ۔ لیکن ہو بڑے تھر ڈ کلاس قسم کے باس ۔ بہر حال اب تم اپنا تفصیلی تعارف کرا دو۔ ورینہ میرا ہاتھ ایک بار چل پڑا تو پھر دے گانہیں "...... ٹائیگر نے کہا۔

" تم ۔ تم ۔ بھے سے دولت لے لو ۔ کھیے چھوڑ دو۔ بھے سے واقعی غلطی ہو گئ تھی کہ میں نے تمہیں اغوا کرانے کا سوچا"..... باس نے کہا۔ " تمہارا نام کیا ہے ".... ٹائیگر نے پوچھا۔ " میرا نام روشن ہے".... باس نے کہا۔

مہاراان مم دھماکوں ہے کیاتعلق ہے "...... ٹائیگرنے پوچھا۔ " میراکوئی تعلق نہیں ہے ۔ میں تو ماسڑ احسان کی گرفتاری کا

وجوہات جانناچاہتا تھا۔ کیونکہ وہ میرا دوست تھا"......روش نے کہا۔

" اس کا مطلب ہے کہ تم سے اس ہنٹر کی زبان میں بات کا جائے " ..... ٹائیگر نے کہا اور دوسرے کھے اس کا ہاتھ بھلی کی می تیزی

صدیقی نے کار دارالحکومت کے ایک مضافاتی علاقے کے عام ہے ہوٹل سے ذرا دور لے جا کر روک دی ۔ کارس اس کے ساتھ چوہان خاور اور نعمانی تینوں موجو و تھے ۔ کار رکتے ہی وہ چاروں نیچے اترے اور صدیقی نے کار لاک کی اور پھروہ چاروں اس ہوٹل کی طرف حل پڑے ہوٹل عام سا رئیستوران تھا اور وہاں کسی قسم کا کوئی رش بھی نہ تھا۔ ہال درمیانے درجے کا ہی تھا۔ ہال میں اس دقت چند افراد ہی موجود تھے۔ایک طرف کاؤنٹر تھاجس کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔وہ چاروں ایک خالی میزے گروجا کر بیٹھ گئے۔ووسرے کمح ایک ویٹر ان کے پاس کھنے گیا۔اس نے مینو کارڈان کے سامنے رکھ ویا۔صدیقی نے مینو کار ڈویکھ کرچاروں کے لئے ایک ایک مشروب لانے کا کہہ ویا اور دیپر سربلا تا ہوا واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مشروب سرو کر دیا گیا۔ "اك منث" ..... صديقى نے ديڑ كے واپس جانے پراہے روكتے

تھا کہ عمران کو کال کر کے اے تفصیل بتا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خو دیماں آنا پیند کرے ۔ لیکن جگہ کی پہچان نہ ہونے کی دجہ ہے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ نیامت کو ساتھ لے کر راناہاؤس پہنے جائے ۔ واپس کرے میں پہنچ کر اس نے کری پر بے ہوش بڑے ہوئے نیامت کو کھول کر بھررسی کی مدد سے اس نے اس کے ودنوں ہاتھ اس کے عقب میں باندھے اور اسے کاندھے پر اٹھا کر وہ مڑا اور کری پر موجود پیٹل اور کار کی چا بیاں اٹھا کر وہ نہ صرف اس کمرے بلکہ کو ارٹرے بھی باہرآ گیا۔ان دونوں کاروں میں ہے ایک کال بالکل نئی اور جدید ماؤل كى تھى اور جو چابياں اسے نيامت كى جيب سے ملى تھى وہ بھى بالكل نئ تھیں اس لئے ٹائیکر بھے گیا کہ نئ کار پر ہی نیامت آیا ہوگا۔اس نے چانی کی مدد سے کار کے دروازے کھولے اور بچر عقبی دروازہ کھول کر اس نے نیامت کو عقبی سیٹوں کے درمیان نٹایاادر دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے خو د ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا بہتد کمحوں بعد کار تیزی ہے در ختوں کے درمیان بنے ہوئے کچے راستے پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جاری تھی۔ ذخرہ کافی وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا اس لئے اس ذخیرے ے باہر نکلتے نکلتے کار کو پچیس منٹ لگ گئے اور جب وہ مین روڈ پر پہنچا تب اسے معلوم ہوا کہ وہ شہرے تقریباً ساتھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس نے کار کارخ شہر کی طرف موڑا اور کار کی رفتار ممکنہ حد تک بڑھا

اجمل کریانہ سٹور کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چھوٹی سی دکان تھی جس پرایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔

" تم ارشاد حسین کے بھائی ہو"..... صدیقی نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ `

"جی - جی ۔ صاحب " ...... نوجوان نے چونک کر جواب دیا۔
" ہم یہاں ہوٹل میں رہتے ہیں ۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیمار
" ہم یہاں کافی خدمت کرتا تھاہم نے سوچا کہ اس کی بیمار پری کر
لی جائے ۔ کیاآپ ہمیں ان کے کوارٹر کا ہنبر بتائیں گے " ...... صدیقی

"اوہ جناب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔وہ سامنے تعییری گلی میں کوارٹر ہے"…… نوجوان نے کہااور پھر ساتھ والے وکاندار کو اس نے دکان کے خیال رکھنے کا کہااور وکان سے اترآیا۔

" ادھر ہماری کار موجو د ہے"..... صدیقی نے ایک طرف اشارہ کزتے ہوئے کہا۔

"آپ آجائیں سامنے چوک پر - میں وہاں جاتا ہوں" نوجوان نے کہااور صدیقی سرملاتا ہوا دالی کار کی طرف مڑگیا ہے تند کموں بعد وہ ایک کوارٹر کے ایک چھوٹے ہے کمرے میں موجود تھے جس میں ایک چار پائی پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کارنگ زرد تھا اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا - مشکل سے سانس لے رہا تھا - " بھائی جان یہ صاحبان آپ کی بیمار پری کے لئے آئے ہیں" -

ہونے کہا۔

" کیں سر"..... ویٹر نے مڑ کر مؤد باینه انداز میں پو چھا۔ "یہاں ایک ویٹرارشاد حسین ہوا کر تا تھا۔ کیااب بھی وہ یہاں کام کر تا ہے "...... صدیقی نے ویٹر ہے پو چھا۔

" ارشاد حسین وہ بوڑھا۔ نہیں جتاب وہ تو گذشتہ کئ ماہ سے بیمار ہے"...... والم نے جواب دیا۔

" بیمار ہے ۔ اوہ ۔ ویری سیڈ ۔ کہاں رہتا ہے وہ ۔ ہم اے پو چھنے ضرور جائیں گے ۔ وہ ہماری بڑی خدمت کیا کر تا تھا"...... صدیقی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔

اسی کالونی میں رہتا ہے جناب می کلاس کو ارٹر میں ہے ۔ بہر حال وہاں اس کے بھائی کی کریانہ کی دکان ہے ۔ ابجمل کریانہ سٹور ہے وہاں ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ویٹر نے جو اب ویا تو صدیقی نے اس کا شکریہ اوا کیا اور ویٹر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ مشروب پینے کے بعد صدیقی نے بل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک خاصی بڑی رقم ویٹر کو ٹپ میں دی تو ویٹر نے انہیں بھک ساتھ ایک خاصی بڑی رقم ویٹر کو ٹپ میں دی تو ویٹر نے انہیں بھک کر سلام کیا اور وہ خاموشی سے چلتے ہوئے ہو ٹل سے باہر آگئے۔ تھوڑی ویر بعد ان کی کار کالونی کے اندر گھوم رہی تھی۔ پھوٹے چھوٹے ڈر بے منا ور بعد ان کی کار کالونی کے اندر گھوم رہی تھے۔ چھوٹے چھوٹے ڈر بے منا کو ارٹرز در میان میں دکانوں کے پاس کو ارٹرز در میان میں دکانوں کے پاس کو ارٹرز در میان میں دکانوں کی پاس کو ارٹرز در میان میں دکانوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ویر بعد وہ

205

" اوہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں "...... ارشاد حسین نے انتہائی حرت بجرے لیجے میں کہا۔

" زیادہ نہیں ہیں ۔آپ داقعی ہمیں نہیں جانتے ۔ ہمیں آپ کے متعلق ایک ہوٹل لارڈ کے دیٹر عارف نے بتایا ہے ۔آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ دارالحکومت میں دد بم دھما کے ہوئے ہیں جن میں بخشمار بے گناہ افراد ہلاک اور زخی ہوئے ہیں ۔یہ ایک غیر ملکی سازش ہے ۔ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان دھما کوں میں ایک آدمی ساجن نام کا ملوث ہے اور اس ساجن کے بارے میں آپ بہت کھ جانتے ہیں ۔ہم میاں اس ساجن کا تپ معلوم کرنے آئے ہیں " سیست کھ جانتے ہیں ۔ہم منظوم کرنے آئے ہیں " سیست کی جاتے ہیں انہائی تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو بوڑھے کے چرے پریکھت انہائی خوف کے تاثرات انجرآئے ۔

" مم مر مم مر وہ تو روہ تو را نہتائی ظالم آدمی ہے ۔ وہ تو میرے پورے خاندان کو ہلاک کروا دے گا"...... بوڑھے نے خوف سے لرزتے ہوئے لیج میں کہا۔

"اے معلوم ہوگاتو دہ آپ کے خلاف کچھ کرے گا۔آپ تو ہمارے پرانے واقف کار ہیں اور ہم آپ کی مزاج پری کے لئے آئے ہیں اور بس"..... صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی تکالی اور اسے پہلی گڈی کے ساتھ رکھ دیا۔ "کیا آپ واقعی وعدہ کرتے ہیں کہ میرے متعلق کچھ نہ بتائیں گے "..... بوڑھے نے لرزتے ہوئے لیج میں کہا۔ نوجوان نے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ "مم م مم مر"..... بوڑھے نے حیرت بھری نظروں سے صدیقی ادراس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"آپ اب بے شک دکان پرجاسکتے ہیں ۔آپ کا بے حد شکریہ "۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہا۔

" میں آپ کے لئے کچھ پینے کے لئے کے آؤں "...... نوجوان نے کہا۔
" نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ابھی ہوٹل سے مشروب پی
کر آئے ہیں "..... صدیقی نے چار پائی کے گر دموجو دکر سیوں میں سے
ایک کری پر جیٹے ہوئے کہا۔اس کے باقی ساتھی بھی کر سیوں پر بیٹیھ
گئے۔ نوجوان سرملا تا ہوا واپس چلا گیا۔

آپ کانام ارشاد حسین ہے ۔۔۔۔۔۔ صدیقی نے کہا۔
"ہاں مگر میں تو آپ کو پہچانا بھی نہیں ۔۔۔۔۔۔ بھر آپ نے یہاں
انے کی کسے تکلیف کی ۔۔۔۔۔۔ بوڑھ نے حمرت بھرے لیج میں کہا۔
"ہم آپ کی بیمار پری کے لئے آئے ہیں ۔۔۔۔۔۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی ٹکال کر اس نے ارشاد حسین نے چونک کر حریت بھرے انداز میں اس گڈی کو دیکھا۔

" یہ ہے کیا ہے" ..... ارشاد حسین نے حیان ہو کر کہا۔
" اس سے آپ اپنا علاج کرائیں محترم یہ ہماری طرف سے تحفہ
ہے" ..... صدیقی نے کہا۔

ر کوارٹرے باہرآگئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار کالونی کے مین روڈ بیخ گئی۔

یہ ساجن کے بارے میں تمہیں کیے معلوم ہوا ہے صدیقی "۔ ناور نے جو سائیڈسیٹ پر بیٹھا ہواتھا اس سے مخاطب ہو کر یو تھا۔ اے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے۔ میں ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھارہا نما ہال تقریباً خالی تھا اس لئے بچھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے دو ویٹر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ان کی گفتگو کاموضوع بھی یہی بم وھماکے ہی تھے ۔ کیونکہ اس دقت پورے دارالحکومت کاموضوع ہی یہی ہے۔ مرے کانوں تک ان کی باتیں پہنچ رہی تھیں ۔ایک ویٹرنے کہا کہ اسے تقین ہے کہ ان دھماکوں میں ساحن کا ہی ہاتھ ہوگا اور پھر ساحن كے بارے میں انہوں نے باتیں شروع كر دیں - تفصیلی باتوں كے دوران شاید دوسرے ویٹر کی کال آگئی اور وہ حلیا گیا تو میں نے اس ویٹر کو بلایا۔اس کے ہاتھ پر ایک بڑا نوٹ رکھا اور اس سے ساجن کے بارے میں پو چھا تو پہلے وہ بری طرح گھرا گیا لیکن جب میں نے اسے سلی دی تو اس نے عقبی لاؤنج پرآگر بات کرنے کے لیے کہا۔ میں کھانا کھا کر وہاں حلا گیا۔وہاں اس نے بتایا کہ ساحن مشہور غنڈہ ہے بظاہر دہ ایک کار د باری آدمی ہے۔ لیکن در پردہ وہ کوئی غیر ملکی ایجنث ہے۔ایک باراس کا مہمان اس ہوٹل میں بھی رہ حیا ہے۔اس کا نام احل خان تھا۔ یہ دیٹراس کرے کو امنڈ کر رہا تھا۔اس نے بتایا کہ اک روزاے اتفاق سے معلوم ہو گیا کہ یہ تعل خان دراصل کوئی

" بالكل نہيں بتائيں گے -آپ قطعی بے فكر رہيں اور ہميں اسے بتانے كى ضرورت ہى كيا ہے"...... صدیقی نے جواب دیا۔

ساجن بنیادی طور پرایک مستری ہے۔کاروں کا مستری ہے ہوہ وہ یہ کے وہ یہی کام کر تا تھا۔اس زبانے میں میری اس سے کافی گہری دوستی تھی پھر دہ بری راہوں پر چل نگلا اور اس کے بعد اچانک اس کے پاس کافی دولت آگئی اور اس نے اپنے سابقہ دور کے سب ساتھیوں سے آنکھیں پھیر لیس ۔السبہ اس نے میری کئی بار مدد بھی کی ہے۔ اب وہ ایک بڑے شو روم کا مالک ہے۔ دُان موٹرز کے نام سے یہ شو روم وارافکومت کی آٹو مارکیٹ میں ہے۔ ساجن اس کا مالک ہے۔ ۔ وارافکومت کی آٹو مارکیٹ میں ہے۔ ساجن اس کا مالک ہے۔ ۔ وراٹھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" شکریه ارشاد صاحب ساس ساحن کا حلیه تو بتا دیں "...... صدیقی نے کہا۔

" عام ساحلیہ ہے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے"...... ارشاد نے مند بناتے ہوئے کہا تو صدیتی نے اشبات میں سربلادیا۔

"اوے - بے حد شکریہ اب ہمیں اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو صحب وے "..... صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی بھی اللہ کھڑے ہوئے۔

" بس به مهربانی کریں که میرے متعلق اسے نه بتائیں " بوڑھے نے منت بجرے لیج میں کہا۔

"آپ بے فکر رہیں "..... صدیقی نے کہااور پھروہ اس سے اجازت

نے۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد دہ ڈان موٹرز کے شو روم پر پہنچ گئے ۔ وہ واقعی کافی بڑااور جدید ٹائپ کا شو روم تھا۔ کارے زکر دہ ایک سائیڈ پر بینے ہوئے دفتر کی طرف بڑھ گئے جہاں چند افراد برجو دتھے۔

" فرمایئے جناب"...... ان میں ہے ایک نے سب ہے آگے موجو و صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔

، ہم نے کافی کاروں کاآر ڈر دینا ہے ساجن صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے "..... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

رہ تو اس وقت اپنی کو ٹھی پر ہوں گے یہاں تو وہ شام کو آتے ہیں آپ کھیے بتائیں میں منیجر ہوں "...... اس آدمی نے جواب دیا۔ "ان کی رہائش گاہ کہاں ہے"..... صدیقی نے کہا۔

"ہل پارک کالونی میں کو ٹھی نمبر آٹھ اے بلاک ۔لیکن جناب وہ کو ٹھی پر کسی سے ملاقات نہیں کرتے ۔آپ کھیے بتائیں کاروباری کام میں ہی کرتاہوں وہ نہیں کرتے ...... منیجرنے جواب دیا۔

" كافى مزاآر ڈر ہے اس لئے ہم پہلے ساجن صاحب سے بات كرنا چاہتے ہیں ۔ وہ شام كو كس وقت آتے ہیں ہم اس وقت آ جائیں گے".....صریقی نے جواب دیا۔

" پانچ بج تک آجاتے ہیں "...... منیجرنے جواب دیا۔ " او کے ۔ پانچ بج آجائیں گے شکریہ "...... صدیقی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سردارے ۔اس کا نام سریندر سنگھ ہے ۔وہ دراصل کسی سے ٹرانسمین یر بات کر رہا تھا کہ ویڑنے ساتھ والے کرے سے س لیا۔ساجن اس سے ملنے آیا تھا۔ساحن کو وہ اس لئے جانبا تھا کہ ساحن کے ساتھ اس کا ا مک بھائی بھی ان دھندوں میں شریک تھا۔ پھروہ کسی جھگڑے میں مارا گیا تھا۔اس نے ان مج دھما کوں میں ساجن کی شمولیت کا اندازہ بھی اس بات سے نگایا تھا کہ اس کی دوستی سریندر سنگھ سے تھی اور پہ بات پورے شہر کے لو گوں کی زبان پر ہے کہ ان دھماکوں کے پیچھے کافرسانی ایجنٹوں کا ہاتھ ہے ۔چونکہ لعل خان اور سریندر سنگھ کے بارے میں ہمیں پہلے معلومات مل حکی تھیں اس لئے میں ساجن کے بارے میں سنجیدہ ہو گیا۔لیکن یہ دیٹر ساجن کے موجودہ اووں کے بارے میں کچے مذجانیا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کو ہلاک ہوئے تین سال گزر گئے ہیں اور اس کے بعد اس نے کبھی ساجن کو نہیں دیکھا۔البتہ اس نے اس ویٹرارشاد حسین کے بارے میں بتایا کہ اس کا بھائی جب ساجن کے ساتھ تھا تو یہ دیٹر بھی اکثران سے ملنے آیا تھا اور اس کے بھائی نے بتایا تھا کہ یہ ویٹر ساجن کا بڑا پرانا دوست ہے۔ ارشاد کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ مضافاتی کالونی کے ہوٹل میں کام کرتا ہے۔جہاں اس کا گھر بھی ہے اس لئے میں تہیں سائق لے کر یہاں آیا تھا".... صویقی نے یوری تفصیل بتاتے ہوئے كما كيونكه اس سے پہلے انہيں واقعی ان ساري باتوں كے بارے ميں کوئی علم نہ تھا اور وہ صرف صدیقی کی کال پر اس کے ساتھ چل پڑے

"اباس کی رہائش گاہ پرجاناہ ہوگا"......خاور نے کہا۔
"ہاں "...... صدیقی نے مخصر ساجو اب ویا اور چتد کموں بعران کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکا ساجھٹکا دے کر ان پارک کالونی کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔ یہ نو آباد کالونی تھی ۔یہ نو آباد کالونی تھی نے تھی ہوئے دور تھی ہوئے دور تھی ہوئے دور تھی ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ایک باور چی ہو تھا۔
" خور سار نے اب ایکشن میں آنا ہے "...... صدیقی نے کال ہیل کے سرچھ کوں بعد ساتھ تھی دو تو شہر گئے ہوئے ہیں ایک باور چی ہو تھا۔
" خور سار نے اب ایکشن میں آباد کے اس بین کو کی اس بین کو کہا۔ " خور ہوئی کو تھا۔ " خور ہوئی ہوئی کو تھا۔ " خور ہوئی کور ہوئی کو

" چار ہیں ۔ جن میں سے دوتو شہر گئے ہوئے ہیں ایک باور جی ہے وہ بادر چی خانے میں ہے" ...... نوجوان نے کہا ۔ " تہمارا نام کیا ہے" ..... صدیقی نے پوچھا۔ " مشرف " ..... نوجوان نے جواب دیا۔ " مشرف " ..... نوجوان نے جواب دیا۔

"ساجن صاحب جس کرے میں ہمیں وہاں لے علو" - صدیقی
"ساجن صاحب جس کرے میں ہیں ہمیں وہاں لے علو" اس کی
نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور ٹکال کر اس کی

کردن سے نگادیا۔
" جج ۔ جج ۔ جی ہاں ۔ کھیے مت ماریں "...... مشرف نے انتہائی

خوفزوہ کہج میں کہا اور تھوڑی دیر بعدوہ عمارت کے اندر ایک راہداری
سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کے وروازے پر تھنچ گئے۔
"خاور مشرف کے ساتھ جاؤاور اس باور چی کو دیکھ آؤ"...... صدیقی
نے خاور سے کہا اور خاور نے سرہلاتے ہوئے مشرف کا بازو پکڑا اور

"اب اس کی رہائش گاہ پرجانا ہوگا"..... خاور نے کہا۔ کارہل پارک کالونی کی طرف بڑھی چلی جارہی تھی۔ یہ نوآباد کالونی تھی اور دارا ککومت کے مضافات میں بھی ۔ یہاں خاصی بڑی بری کو ٹھیاں بنائی گئی تھیں۔تھوڑی دیر بعد وہ ایک عالیثیان کو تھی کے سلمنے پہنچ گئے ۔صدیقی نے کارایک سائیڈ پر کر کے روک دی۔ " فور سٹار نے اب ایکشن میں آنا ہے "..... صدیقی نے گیٹ کی طرف برصے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا اور سب نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سرملا دیہے۔ گیٹ بندتھا۔صدیقی نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی ہجتد کمحوں بعد سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہرآ گیاجو نباس اور چہرے مہرے سے ملازم ہی لگتا تھا۔ "ساجن صاحب ہیں "..... صدیقی نے کہا۔ " وہ سورے ہیں "...... نوجوان نے جواب دیا۔ " ہم نے ان سے ملنا ہے "..... صدیقی نے کہا۔ " وہ تو جناب کسی سے نہیں ملتے "..... نوجوان نے روکھ سے کیج میں کہا اور والیں مڑنے ہی نگاتھا کہ صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر اسے کرون سے پکڑااور پھر دھکیلتا ہوااندر لے گیا۔ " یہ ۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ "...... لڑکے نے بری طرح کھرائے الا في المج س الك الك كركبا-" ابھی میں نے صرف کرون پکڑی ہے۔ورند ایک جھنگے سے یہ

آنگھیں بند ہو گئی تھیں۔وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ صدیقی نے جھک کراہے بازو سے بکڑااور ایک جھٹکے سے اسے والیس کرسی پر ڈال دیا۔

"رى كے آؤ اس كاچره مېره اور جسم بنارها ہے كه خاصا سخت جان آدمی ہے "- صدیقی نے کہا اور خاور واپس کھلے ہوئے دروازے کی طرف مر گیا۔ جب کہ چوہان نے آگے بڑھ کر ٹیپ بند کر دیا تھا۔ تموزی دیر بعد اسکے دونوں ہاتھ عقب میں باندھ دینے گئے اور چرباتی ری سے اے کری سے باندہ دیا گیا۔اسکے بعد صدیقی نے اس کے ناک اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اور چند کموں بعد جب اس کے جمم میں حرکت کے تاثرات محسوس ہونے لگے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹالئے۔ "چوہان تم اور خاور وونوں باہر جاؤوہ وونوں ملازم کسی بھی وقت آ سكتے ہيں "..... صديقى نے چوہان اور خاور سے كما اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے باہر طبے گئے۔ای کھے ساجن نے کراہتے ہوئے آنگھیں کھول دیں ۔اب کمرے میں صدیقی کے ساتھ نعمانی تھا۔ وہ دونوں اس ساجن کے سلمنے پڑی ہوئی کر سیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ " تہارا نام ساجن ہے " ..... صدیقی نے ساجن کے بوری طرح

" تہمارا نام ساجن ہے" ..... صدیقی نے ساجن کے پوری طرح ہوش میں آتے ہی اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ " ہاں ہاں مگر تم کون ہو۔ کیا ڈاکو ہو۔ مگر۔ میرے پاس تو کچھ زیادہ نقد نہیں ہے" ..... ساجن نے کہا۔

"سريندر سنگھ اور جانی کہاں ہیں"..... صدیقی نے پوچھاتو ساجن

اے لے کر واپس مڑ گیا۔ کمرے کا در دازہ بند تھالیکن اندر سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آدازیں باہر آتی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سب خاموش کھڑے ہوئے تھے انہیں خاور کی دالیسی کا انتظار تھا ادر پھر تھوڑی دیر بعد خاور آگیا۔

" میں نے انہیں بے ہوش بھی کر دیا ہے اور باندھ کر منہ میں كراك بھى مُعونس ديئ ہيں" ..... خاور نے قريب آكر كما تو صديقي نے اثنیات میں سربلا دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کو ذرا سا باتھ سے دبایا تو دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔وہ اندر سے بند نہ تھا۔ صدیقی نے لات مار کر دروازہ کھولااور اچھل کر اندر واخل ہو گیا ۔ کمرہ ا نتمائی شاندار انداز میں سجا ہواتھا۔ایک آرام کری پرایک آدمی ہاتھ میں کوئی رسالہ پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ا کی طرف میزپر کوئی جدید قسم کا نیب ریکار ڈ تھا جس سے موسقی کی آواز نکل رہی تھی ۔ کرے میں ا نہتائی قیمتی قالین چھا ہوا تھا۔اس آدمی کے جسم پر سیلینگ گاؤن تھا۔ دروازہ اس طرح کھلنے اور صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے اچانک اندرآنے سے وہ آدمی بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ " كك كك كون موتم "..... اس آدى نے كہا ي تھا كه صديقي كا ہاتھ گھوما اور دو سرے کمحے وہ آوی چیختا ہواا پھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ خاور کی لات چلی اور ایک بار پھر وہ اچھل کر چیجتا ہوا دور جا کرا۔ نعمانی کی لات اس کی نسلیوں پر پڑی اور کرہ اس کے طلق سے نگلنے والی چیخوں ے کو بخ اٹھا اور اس کے ساتھ ہی وہ لکفت ساکت ہو گیا ۔اس کی

215

مائق ہی اس نے ایک گولی ساجن کے سامنے چیمبر کے ایک خانے میں ڈالی اور باقی گولیاں اس نے جیب میں ڈال کرہائق کی ہتھیلی سے چیمبر بند کر دیا سیہ اور بات تھی کہ ریو الور کو زور سے موڑتے ہی چیمبر میں موجو دگولی بھی اس کی ہتھیلی پر موجو د باقی گولیوں میں شامل ہو گئی تھی اور صدیقی نے خالی چیمبر بند کر دیا تھا۔

"اب اس میں ایک گوئی ہے اور سات خانے خالی ہیں" - صدیقی نے کسی شعبدہ باز کے انداز میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے چیمبر کو تیزی سے گھمانے کے بعد اس نے باتھ ہٹالیا۔

"سنوساجن ۔ اب مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا گوئی والا نعانہ لرگر کے سامنے ہے یا نہیں ۔ اگر نہیں تو فائر نعالی جائے گا اور تمہیں لرگیر کے سامنے ہے یا نہیں ۔ اگر نہیں تو فائر نعالی جائے گا اور جہلے ہی بار فائر ہو جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھی نہ طے اور چہلے ہی بار فائر ہو جائے ۔ سبحے گئے ہو ناں ۔ اب میں پانچ تک گنوں گا اور ٹریگر و با ووں جائے ۔ سبحے گئے ہو ناں ۔ اب میں پانچ تک گنوں گا اور ٹریگر و با ووں گا ۔ سبح سابق ہی اس نے ریوالور کی نال ساجن کی پیشانی پر کہا ۔ اور اس کے سابھ ہی اس نے ریوالور کی نال ساجن کی پیشانی پر رکھ دی ۔ ریوالور ، اس کا ٹریگر اور صدیقی کا ہاتھ اس کی آنکھوں کے

" سنوسب کچے بتا دو ہمارا تعلق سپیشل پولیس سے ہے ۔ تمہیں وعدہ معاف گواہ بنایاجاسکتا ہے۔ یا پھر بھیانک موت تمہاراانجام بن بے اختیار چونک پڑا۔اس کے چہرے پر ایک کمجے کے لئے حیرت کے ماثرات مخودار ہوئے لیکن دوسرے کمجے اس نے اپنے آپ کو سنجمال لیا۔ " لک کک کون سریندر سنگھ اور جانی "...... ساحن نے اٹک اٹک کر کہا۔

" جن سے تم مم خریدتے ہو اور پھران بموں کے دھماکے کر کے لوگوں کو مارتے ہو" ..... صدیقی نے سنجیدہ کیج میں کہا۔

" یہ غلط ہے ۔ میرا کسی بم دھما کے سے کیا تعلق میں تو کاروباری
آدمی ہوں ۔ تم میرے متعلق کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو ۔ بے شک
انکوائری کرا او ۔ جہاں سے جی چاہے پوچھ لو "..... ساجن نے اس بار
بڑے بااعتماد لیج میں کہا۔ اس کے اس اعتماد نے ایک بار تو صدیقی
کو بھی سوچنے پر مجبور کر ویا کہ کہیں وہ اس ویٹر کی باتوں میں آکر غلط
آدمی پر تو ہا تھ نہیں ڈال رہا ۔ لیکن ودسرے کمے اس کے ذہن میں
سریندر سنگھ اور جانی کے نام گونج اٹھے۔ بم دھماکوں کے بعد وہ جانی
کو گرفتار کرنے گئے تھے لیکن جانی غائب ہو چکاتھا۔

"ابھی معلوم ہوجاتا ہے کہ تمہارا کوئی تعلق ہے یا نہیں"۔صدیقی نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں بکڑے ہوئے ریوالور کا چیمبر کھولا اور اس میں موجو و گولیاں نکال کر اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں۔

" یہ دیکھ رہے ہو یہ چیمر خالی ہے ۔اب میں اس میں ایک گولی ڈالوں گا۔ باقی چیمر خالی رہے گا"..... صدیقی نے کہا اور اس کے

" ہٹالواے ۔ میں بتآ ہوں"..... ساجن کے کیج میں بے پناہ خوف تھااور صدیقی نے ریوالور ہٹالیا۔ " بولوسب کچھ کچ بنا دو۔ ہم تہمیں دعدہ معاف کواہ بنا کر بحا لیں گے"..... صدیقی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ " میں ان دو دهما کوں میں ملوث نہیں ہوں ۔ لیکن میں اس گینگ ے ضرور متعلق ہوں ۔ جس نے بید دھماکے کرائے ہیں ۔ پہلے نیہ وهماك مرے ذے لكانے كئے تھے۔ ميں مرحد پر دہنے والے الك آدمی جانی کے پاس گیاتھا۔جس کے ڈیرے پرایک سمگر کافرستان سے آ کر رہتا ہے۔وہ جدید ترین وائرلیس کنٹرول ہم سپلائی کرتا ہے۔وہ وہ سمگر جس کااصل نام سریندر سنگھ ہے۔موجو دتھا۔اس وقت مرے باس کاارادہ تھا کہ کیے بعد دیگرے سات بڑے دھماکے کئے جائیں۔ تاکہ ملک میں اس دہشت گر دی کی بنا پر افراتفری پھیل جائے اور عکومت جو امشکباریوں کی طرف متوجہ ہے اسکی توجہ ہٹ جائے۔ لین دہاں اچانک اطلاع ملی کہ چند اجنبی جیپ پر سوار جانی کے ڈیرے کی طرف آ رہے ہیں ۔اس پر میں اپنے ساتھی کے ساتھ اور وہ سریندر سنگھ جس کامقامی نام لعل خان ہے وہاں سے جیپوں پر بیٹھ کر علے گئے مچر باس نے اطلاع دی کہ وہاں آنے والوں میں سے ایک کا تعلق پاکیشیا سکرٹ سروس سے ہے اور باقی آدمیوں کا تعلق کسی فور سٹار كروپ سے ہے۔ انہوں نے سردار بہادر خان جسے بااثر آدمی كے منيجر كو ٹرانسپورٹ میں ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے میں گرفتار کر کے

جائے گی اوریہ سب دولت عیش وآرام تہمیں قبر میں نہیں مل سکیں گے "...... صدیقی نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی شروع کر دی۔

"مم - مم - کھ نہیں جانتا بھین کرومیرا کسی مم دھماکے سے کوئی
تعلق نہیں ہے " ساحن نے لڑ کھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔اس کے
تجرے سے بیسنہ بہنے لگاتھالیکن صدیقی نے گنتی جاری رکھی اور پھر پانچ
پر آتے ہی اس نے ٹریگر و با دیا۔ کرچ کی آداز کے ساتھ ہی ساحن کے
جمم کو جھٹکالگا ادراس کے علق سے چج ٹکل گئ۔

"خوش قسمت ہوایک چانس تہہیں مل گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ددسرا بھی ہے " ...... صدیقی نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر گنتی شردع کر دی ۔اب ساجن کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی اس کا جسم اب نمایاں طور پر کا نینا شروع ہو گیا۔
"تین ..... چار ....." صدیقی اس طرح سرد آواز میں گنتی گئے جارہا

" رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ میں سب بتا دیتا ہوں رک جاؤ"۔ اچانک ساجن نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ " قدمت کے سات ساگ نات

"جب تک بولے رہو گے گنتی بند رہے گی اور اب تو صرف ایک ہندسہ اور ادا ہو نا ہے اس کے بعد ٹریگر دب جائے گا۔ پھر تمہاری قسمت کہ تمہیں مزید چانس ملتا بھی ہے یا نہیں "...... صدیقی نے سرد لیج میں کہا۔

" تم كب سے اس آفتاب سے منسلك ہو" ...... صديقى نے پو تھا۔
" طويل عرصہ پہلے ميں كاروں كامسترى تھا۔ آفتاب احمد كى گاڑياں
درست كرتا تھا۔اس سلسلے ميں آفتاب سے تعلق پيدا ہو گيا ادر چرميں
نے ايك گروپ بناليا اور وہشت كردى كا دھندہ شروع كر ديا۔لين
صرف آفتاب كے كہنے پر -وہ معاوضہ اس قدر ديتا ہے كہ تم يقين ہى
نہيں كر سكتة " ..... ساحن نے جواب ديا۔

"كيا يهل بهي تم ن كبهي بم دهماك كئ ته " .... صديقي ن

" ہاں دوسال پہلے ہم نے کئی بم دھماکے کئے تھے" ...... ساجن نے جواب دیا۔

"اس کے علاوہ"..... صدیقی نے پو چھا۔

" جب مم دھماکے نہیں ہوتے تو ہم آفتاب کے کہنے پر دہشت گردی کی دیگر کارروائیاں کرتے رہنت ہیں۔ مثلاً بے گناہ افراد کا پراسرار قتل ۔ بازاروں میں اچانک بے دریغ اور اندھا دھند فائر نگ اور اسی قسم کی دوسری کارروائیاں ".....ساجن نے جواب دیا۔
"کیا تم آفتاب کو فون کر کے ہمارے سلمنے اس سے اس قسم کی بات کر سکتے ہو جس ہے ہمیں یقین آجائے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے "..... صدیقی نے کہا۔

" پہلے تم وعدہ کرو کہ محجے وعدہ معاف گواہ بناؤ گے ۔ میں تمہیں اس کے سارے گردپس ادر اس کے سارے آدمیوں کے بارے میں پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور سردار بہادر خان کا اثر رسوخ بھی اپنے
آدمی کو چھڑوانے میں ناکام رہا ہے سچونکہ میں وہاں گیا تھا اور جانی مجھے
جانتا تھا اس لئے باس نے فوری طور پر مجھے اور میرے گروپ کو ان
دھما کوں ہے آف کر دیا اور دوسرے گروپ جس کا نام نیامت تھا کال
کر لیا ۔ نیامت اور اس کا گروپ چہلے بھی ہم دھما کوں کے سلسلے میں
پولیس کو مطلوب تھا اور وہ محفوظ ٹھکانوں پر چھپ گئے تھے ۔ یہ
وھما کے اس نیامت گروپ نے کئے ہیں ۔ میں نے نہیں گئے ۔ ساجن
نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" تہمارا یہ باس کون ہے "..... صدیقی نے ہونٹ چباتے ہوئے

" تم یقین نہیں کروگے ۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہی ہمارا باس
ہے ۔ اس کا نام آفتاب احمد ہے ۔ وہ کمپیوٹر بزنس کا یہاں کنگ ہے ۔
بخشمار اداروں کا مالک ہے ۔ وٹیلر ہے ۔ ویے وہ بظاہر انتہائی نیک
اور معزز آدمی ہے ۔ بے شمار فلای اداروں کا سرپرست ہے ۔ اس کی
نبروچ براہ راست صدر مملکت تک ہے " ...... ساجن نے جواب دیا تو
صدیقی اور اس کے ساتھ کھوا ہوا نعمانی بھی چونک بڑا۔ کیونکہ آفتاب
احمد کا نام وہ اخباروں وغیرہ میں باقاعدگی سے بڑھتے رہتے تھے ۔ وہ
واقعی انتہائی مخراور انتہائی معرز آدمی تھا۔

" کیا تم درست کہہ رہے ہو "...... صدیقی نے کہا۔ " ہاں میں سو فیصد درست کہہ رہا ہوں "...... ساحن نے جواب دیا۔

بتادوں گا"..... ساحن نے کہا۔

" بتانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ اگر تہمارے پاس کوئی الیما ثبوت ہو جس سے آفتاب احمد کی کارردائیاں ثابت ہو سکیں تو پھر تہمیں دعدہ معاف گواہ بنایاجا سکتا ہے" ...... صدیقی نے جواب دیا۔

" ہاں ۔ ہاں میں ثبوت دوں گا۔ میں نے اپنے تحفظ کے لئے الیے ثبوت اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ میرے سف میں ہیں "۔ ساجن نے کہا۔

"اسے کھول دو تعمانی "..... صدیقی نے کہااور تعمانی نے آگے بڑھ کر ساجن کی رسیاں کھول دیں تو ساجن اٹھ کر کمرے کی سائیڈ دیوار کی طرف بڑھ گیا۔اس نے دیوار کے نجلے حصے میں ایک جگہ اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور پھراس جگہ بایاں ہاتھ رکھا۔ پھر دائیں ہاتھ کو اس نے جسے ی وبایا۔ سرسراہٹ کی تیزآواز کے ساتھ بی دیوار درمیان سے کھل کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی اور اب وہاں ایک انتہائی جدید فسم كاسف ظاهر بهو كيا - صديقي اور نعماني وونون بزے چو كنے اور محاط انداز میں اس کی دونوں سائیڈوں پر کھڑے تھے ۔ کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ساحن کسی بھی وقت بازی پلٹنے کے لئے کوئی بھی حرکت کر سکتا ے - ساجن نے سف پر بھی اس طرح سے دایاں پر بایاں اور پر دایاں ہائق رکھ کر دبایا تو سف خو د بخود کھل گیا۔ صدیقی اور نعمانی یہ ویکھ کر حمران رہ گئے کہ وار ڈروب سے بھی بڑے اور کانی گہرے سف

کے چار خانے تھے۔ جن میں سے اوپر والے تین خانے بڑے بڑے فرفوں کی گذیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کروڑوں روپے کی کرنسی ان میں موجود تھی ۔ جب کہ سب سے نچلے خانے میں فائلیں اور کاغذ تھے۔ ساجن نے ایک فائل اٹھائی اور اسے کھول کر اس نے صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں ایک کاغذ پر ایک آدمی کا فوٹو لگا ہو اٹھا جو ایک سر ٹیھیٹ تھا۔

" یہ وہ اصل سر میفکیٹ ہے جو نجانے میں نے کتنی دولت دے کر ماصل کیا ہے اور یہ اس آفتاب احمد کے خلاف الیما شوت ہے جس ے کوئی انکار نہیں کر سکتا است ساجن نے کہا۔فائل میں ایک بی کاغذ تھا جس پر فوٹو بھی لگاہوا تھا ادر مہریں بھی لگی ہوئی تھیں۔یہ ایک سر شقیت تھا جو کافرستانی حکومت کی طرف سے جاری شدہ تھا۔اس کے مطابق پاکشیا میں کافرسانی سفارت خانے کو آفتاب احمد جو یا کیشیا میں ان کا مین ایجنٹ ہے ۔ کو ہر قسم کی سہولیات اور رقو مات ویہنے کا یا بند کیا گیا تھا۔ سر شیکیٹ واقعی کافرستان کے سرکاری کاغذ پر تھا۔ اس پر کافرستان کی ایک خصوصی خفیہ ایجنسی کے چیف کے وستحظ اور مبرتھی ۔ حکومت کافرستان کی مبر بھی تصدیق کے طور پر موجو و تھی۔ فوٹو پر بھی مہریں لگی ہوئی تھیں ۔ یہ داقعی ایک ایسا ثبوت تھا جب جھٹلایانہ جاسکتاتھا۔

" یہ تم نے کسیے حاصل کر لیا اور وہ بھی اصل "..... صدیقی نے حیران ہو کر کہا۔

گھناؤنے جرائم کی سزا بھگتنا پڑے گی"..... صدیقی نے عزاتے ہوئے کہااور دوسرے کمحے اس نے ہاتھ میں بکڑے ہوئے ریوالور کارخ ایک جھٹکے سے ساجن کی طرف کیااور ووسرے کمجے خوفناک دھما کوں میں ساجن کی چیخیں شامل ہو گئیں گولیاں اس کے سینے پر پڑی تھیں اور وہ چند کمجے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔

"اس سف کی تلاشی لینی چاہئے۔اس میں بقیناً اس کے گینگ کے بارے میں تفصیلات موجو دہوں گی "...... نعمانی نے کہا تو صدیقی نے اخبات میں سربلادیا اور تھوڑی دیر بعد واقعی انہیں سف سے ایک الیمی فائل مل گئ جس میں ہراس آدمی کا نام دیتے موجود تھاجو اس وہشت گردی میں ساحن کا ساتھی تھا۔

" مراخیال ہے عمران صاحب کو کال کیاجائے تا کہ وہ سوپر فیاض کو بتا دیں اور وہ اس گینگ کی گر فقاری پر کام شروع کر دے " – صدیقی نے کہاتو نعمانی نے اشبات میں سربلادیا اور پھر جیب سے ایک ٹرانسمیٹر کال کراس نے اس پر عمران کی مخصوص فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور اس کا بٹن دبا کر کال دین شروع کر دی ۔ یہ ٹرانسمیٹر عمران نے خود فور سٹارز کے لئے تجویز کئے تھے تا کہ فوری دا بطبے میں آسانی رہ سکے ۔ " ہیلو ہیلو چیف آف فور سٹار کالنگ اوور "...... صدیقی نے بار بار فقرہ دوہراتے ہوئے کہا۔

رونود از سنان به منار اثناژنگ یو ساوور "...... چند کمحوں بعد عمران کی چند کمحوں بعد عمران کی چند کمون بعد عمران کی چند کمون اواز سنائی دی –

"دولت سے کون سے کام نہیں ہو سکتے سید میں نے اپنے تحفظ کے لئے حاصل کیا تھا تا کہ اگر کبھی آفتاب احمد نے بچھ سے دغا کرنے کی کوشش کی تو میں اسے بلکیہ میل کر سکوں لیکن آج تک اس کی نوبت ہی نہ آئی تھی " سید ساجن نے کہا۔
"اور کچھ " سید میں نے کہا۔
"اور کچھ " سید میں نے کہا۔

"اور آفتاب کی گفتگو کی کیٹیں ہیں جن میں اس نے دہشت گردی
کی کارروائیوں کے عکم دیئے ہیں اور تفصیلات بتائی ہیں " - ساجن
نے اس خانے کے کونے ہے چار کیٹیں نکال کر دیئے ہوئے کہا ۔
"ہونہ ٹھیک ہے ۔ تم نے واقعی ثبوت مہیا کر دیئے ہیں اس لئے
اب تمہیں ہلاک کرنے کی بجائے قانون کے حوالے کیا جا سکتا
ہے "..... صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر
سف سے اوپر دالے خانے ہے نوٹوں کا ایک بنڈل کھینج لیا ۔ دوسرے
لیحے وہ چونک بڑا ۔ کیونکہ بنڈل پر ایک مقامی بنگ کا باقاعدہ تصدیق
شدہ کاغذرگا ہوا تھا۔

" میں مجھا یہ جعلی کرنسی ہے۔ یہ تو اصلی ہے " ...... صدیقی نے کہا۔
" یہ سب اصلی ہے ۔ یہی تو میری کمائی ہے ۔ سنو کیا الیسا نہیں ہو
سکتا کہ تم یہ دولت لے لو اور سب کچھ بھول جاؤ میں بھی ایکریمیا چلا
جاؤں گا ۔ کچھے قانون کے حوالے نہ کرو" ...... اچانک ساحن نے کہا۔
" ہونہہ تو تم اب ہمیں رشوت دینے پر اتر آئے ہو ۔ اب تمہیں اپنے مکروہ اور وعدہ محاف گواہ بنانے والا وعدہ بھی ختم ۔ اب تمہیں اپنے مکروہ اور

یہی کہا تھا کہ ان دو مم وهما کوں میں نیامت اور اس کا گروپ ملوث ہاوور".... صدیقی نے حرت بھرے لیج میں کیا۔ " بان نیامت کو اس کارروائی کی رپورٹ مل کئ تھی جو ہم نے ماسر احسان کے ساتھ کی تھی۔اس کے آدمی ٹائنگر کو جانتے تھے۔ چنانچہ مزید معلومات عاصل کرنے کے لئے اس نیامت نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ٹائیگر کو اعوا کرایااور اسے شہرسے باہراپنے ایک خفیہ اڈے میں پہنچا دیا۔جہاں نیامت اس سے یوچھ کچھ کے لئے گیا۔ لیکن ٹائیگرنے سی کشن بدل دی اور پھر نیامت کے ساتھی کو تو اس نے ہلاک کر دیا البتہ نیامت کو وہ اپنے ساتھ راناہاؤس لے آیا سیہاں میں نے اس سے تفصیلی یوچھ کچھ کی ہے تو اس نے ان بم وهماکوں میں ملوث ہونے کا بھی اقرار کر لیا ہے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی تفصیلات باونی ہیں اس نے بھی باس کے طور پر آفتاب احمد کا ہی الم لیا ہے سین اس کے پاس کوئی شبوت نہ تھا۔اتنے میں تمہاری کال آ گئ اودر ".....عمران نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ " گذاس کا مطلب ہے کہ بیہ دونوں وہشت گر د گینگ ہی قابو میں آ گئے ہیں اوور "..... صدیتی نے مرت مرے لیج میں کہا۔ " ہاں ۔ لیکن اصل بات اس ثبوت کی ہے جو ثبوت تم نے بتایا ہے وہ واقعی اس آفتاب کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لئے کافی ہے اوور " ...... عمران نے جواب ویا۔ " عمران صاحب اس ساجن کے سف میں بے پناہ دولت مجری

" پہلے آپ تو سر سٹار تھے اب ففتھ سٹار کیسے بن گئے اوور"۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " سرسٹار ٹاپ سٹار پر تمہیں اعتراض تھا۔اس لئے اب میں ففتھ كالم كى طرح ففتى سار ہوں - جانتے ہو خفتھ كالم كے كہتے ہيں اوور"..... دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ " ہاں ففتھ کالم فوج کے اس شعبے کو کہاجا تا ہے جو فوج سے ہٹ کر الیسی کارروائیاں کرتا ہے جس سے وشمن کے کیمپ میں مایوسی اور بد ولی پھیل جاتی ہے اوور "..... صدیقی نے کہا۔ " لیکن تم فکرینہ کرو ففتھ سٹار فور سٹارز کے کمیپ میں مایوسی نہ محصلنے وے گا۔ بہر حال بولو کس لئے کال کی ہے اوور "......عمران نے مسکراتے ہوئے کہاتو صدیقی نے اسے ساحن کے بارے میں اب تک ہونے والی تمام کارروائی کے بارے میں تفصیل سے بتاویا۔ "اس كامطلب م كه نيامت في درست بتاياتها اليكن محجم يقين نہ آ رہا تھا ولیے اس نیامت کے یاس کوئی شبوت بھی نہ تھا ۔ لیکن ساجن نے تہیں ثبوت مہیا کرویا ہے اوے ۔الیما کرو کہ ثبوت والی فائل اور اس كے ساتھ ساجن كے اس كينگ والى فائل اپنے ساتھ لے كريبهان رانا ہاؤس آجاؤ۔ پھر میں گینگ والی فائل فیاض کو بھجوا ووں گا اور اسے ساجن کے بارے میں بریف کر دوں گا اوور "...... عمران نے اس بارانتهائی سنجیدہ کھیج میں کہا۔ "تو کیاوہ نیامت آپ کے ہاتھ لگ چکا ہے۔اس ساحن نے بھی

فیاض سرعبدالر حمن کے دفتر میں ان کے میزی سائیڈ والی کرسی پر بڑے مؤد بانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ سرعبدالر حمن سامنے رکھی ہوئی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھے اور ان کے پہرے پر خلاف معمول مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔

" گر تم نے واقعی حیرت انگیز کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے فیاض میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم اس طرح یکھنت ملک میں ہونے والے نہ
صرف ان مج دھما کوں بلکہ اس سے پہلے ہونے والی وہشت گردی کی
کارروائیوں کا اس طرح نہ صرف سراغ لگا لو گے بلکہ اس طرح تنام
بلاسٹرز کو بھی گرفتار کر لو گے ۔اس سے پہلے منشیات کے کسیں میں
بلاسٹرز کو بھی گرفتار کر لو گے ۔اس سے پہلے منشیات کے کسیں میں
بھی تم نے حیرت انگیز کار کروگی کا مظاہرہ کیا تھا ۔اس لحاظ سے تو تھے
تم پر فخر ہے کہ تم نے محکے کا نام اونچا کر دیا ہے ۔صدر مملکت تک

ہوئی ہے۔ بنک گار نٹیڈ نوٹ ہیں ۔ کروڑوں روپے ہوں گے اس کا کیا کرناہے اوور "…… صدیقی نے کہانہ

"اوہ اسے وہاں مت چھوڑو۔ورنہ ہو سکتا ہے کہ سوپر فیاض کی نیت ڈانواں ڈول ہو جائے۔ اسے ساتھ لے آؤ۔ یہ دولت ان خاندانوں کے کام آئے گی جن کے آوی ان بم دھماکوں اور اس سے پہلے دہشت گردوں کا شکار ہوئے ہیں۔اس کا صحح مصرف یہی ہے۔ اور اس کا صحح مصرف یہی ہے۔ اور "......عمران نے کہا۔

" ٹھیک ہے ہم اسے کار کی ڈگ میں بھر کرلے آتے ہیں ۔اوور اینڈ آل "..... صدیقی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے جیب میں واپس رکھ دیا۔

" تم جانتے ہو کہ یہ آفتاب احمد کون ہے" ...... سرعبدالرحمٰن نے ہونٹ بھینج ہوئے کہا۔

" لیں سرمیں نے اس کے بارے بیں تحقیقات کرائی ہیں - بظاہر وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے ۔ بظاہر ان کا کنگ کہلاتا ہے ۔ بظاہر انہائی معوز آدمی ہے ۔ بڑے او گوں سے اس کے تعلقات ہیں ۔ انہائی معوز آدمی ہے ۔ بڑے بڑے او گوں سے اس کے تعلقات ہیں ۔ بے شمار فلاجی اداروں کاسرپرست ہے "...... فیاض نے رو بوٹ کے سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تو پھر تمہاراکیا خیال ہے کہ ایک مجرم کے بیان پراور وہ بیان جو
اس نے تمہاری تحویل کے دوران دیا ہے ۔ کسی عدالت میں اپنی
آزادانہ رضا مندی ہے نہیں دیا۔ میں آفتاب احمد کو گر فقار کر لوں اور
وہ نیامت بھی اب مرحکا ہے کہ اسے عدالت میں پیش کر کے اس سے
بیان لیا جائے ۔ کیا عدالت اس بیان پر بھین کرلے گی بولو".....سر
عبدالر حمن کے لیج میں آہستہ آہستہ غصہ ظاہر ہو تا جارہا تھا۔

" سر.... ده .... ده .... مر ..... فیاض نے بو کھلائے ہوئے انداز میں کہالیکن اس کے منہ سے کوئی لفظ نه نکل سکا تھا۔ وہ اب سر عبدالر حمٰن کو کیسے کہ دیتا کہ عمران نے اے بتایا ہے۔

"کیاسر-سرنگار کھی ہے۔ ٹبوت دد کہاں ہے ثبوت کہ آفتاب احمد ان دہشت گر دوں کاسرغنہ ہے """ سرعبدالر حمن کاغصداب عودج یر پہنچ گیاتھا۔

ت سر شوت تو کوئی نہیں ہے " افر کار فیاض نے مردہ سے لیے

نہیں آرہی کہ اچانک جہاری کار کردگی کیے اس قدر عردج پر پہنچ گئ ہے ۔ چ چ بتاؤ کہ کیا جہیں اس بارے میں کون سپورٹ کر رہا ہے "..... سر عبدالرحمن نے فائل سے سر اٹھا کر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"سرسی خاموشی ہے کام کرنے کاعادی ہوں۔ میں ڈینگیں مارنے کا قائل نہیں ہوں۔ جب میراکام مکمل ہو تا ہے تو نتائج خود بخورسب کے سلمنے آجاتے ہیں ".....فیاض نے کھڑے ہو کر بڑے مؤد باند لیج میں کہا تو سر عبدالرحمن کے جہرے پر موجود مسرت کے تاثرات میں اوراضافہ ہو گیا۔

" گذیبیٹھو مجھے تم پر فخز ہے۔ تم نے واقعی سنٹرل انٹیلی جنس کی کارکردگی کو وہاں تک پہنچا دیا ہے جہاں میں اے دیکھنا چاہتا تھا۔ گڈ شو"…… سرعبدالر حمن نے واقعی بڑے فخز بھرے لیج میں کہا۔
"شکریہ سرآپ کی یہ تعریف میرے لئے اعزاز ہے سر"…… فیاض نے جواب دیا اور دوبارہ کری پر بیٹھ گیا۔

"لیکن تم نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ان بلاسٹرز گروہوں کا اصل سرغنہ آفتاب احمد ہے ۔ برنس مین آفتاب احمد ہے بات درست ہے "...... سرعبدالر حمن نے کہا۔

" یس سر - نیامت کا بیان میں نے ریکارڈ کیا ہے - وہ فائل میں موجو دہے سر میں اس کے حاضر ہوا تھا کہ آپ سے اس کی گرفتاری کی اجازت کے لوں "...... فیاض نے جواب دیا ۔

"سراس نیامت نے بتایاتھا".....فیاض نے جواب دیا۔
" تم نے اس سے کوئی شبوت کیوں نہیں ماٹکا تھا".....سر
عبدالر حمن نے یو چھا۔

" سراس بیان کے بعد میں نے اس سے ثبوت مانکا تھا۔ لیکن پھر
اپانک اس پرول کا شدید دورہ بڑگیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں
نے جلدی جلدی اس کا بیان لکھا اور پھرا ہے ہسپتال لے گیا لیکن وہ
ہسپتال جاکر ہلاک ہوگیا"...... فیاض نے جواب دیا۔
" ہونہہ لیکن بغیر ثبوت کے اسے کسے گرفتار کیا جائے"..... سر
عبدالر حمن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔

سر باقاعدہ گرفتاری بعد میں بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ اسے ولیے عہاں لے آتے ہیں۔ وہ خوو ہی اقرار کرلے گا"...... فیاض نے ڈرتے درتے کہا تو سرعبدالرحمن بے اختیار چونک پڑے۔

"کیا۔ کیا۔ یہ تم کہ رہے ہو۔ تم سر نٹنڈنٹ ۔ تم یہ کہ رہے ہو کہ کسی کو غیر قانونی طور پر پکڑلیا جائے۔آفتاب احمد کو تو چھوڑو۔ وہ تو معزز آدمی ہے۔ کیا کسی عام آدمی کو بھی اس طرح پکڑا جا سکتا ہے۔ بولو۔ تم نے یہ بات سوچی کسے ۔ بولو۔ تم جسیاآدمی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی سرکاری عہدے پر فائز ہو سکے ".....سر عبدالر حمن نہیں ہے کہ کسی سرکاری عہدے پر فائز ہو سکے "....سس سر عبدالر حمن نے انتہائی غصے ہے دھاڑتے ہوئے کہا اور فیاض کا جسم بے اختیار کانینے لگ گیا۔

و سس - سس - ساری سر- مم - مم میں نے تو صرف ایک رائے

ی اگر تم کسی مجرم کا بیان لے کر آجاؤ کہ اس مجرم کے مطابق صدر مملکت جرائم کے کسی گردہ کے سرغنہ ہیں تو کیا میں انہیں گرفتار کر لوں گا بولو ۔جواب دو"...... سرعبدالر حمن نے غصے سے دھاڑتے ہوئے لیج میں کہا۔

" سس ساری سر"..... فیاض نے اب عافیت اس میں ویکھی تھی کہ وہ فوراً معذرت کر لے ۔

" نانسنس ۔ احمق ۔ حمہارے دماغ میں عقل کی بجائے بھوسہ بجرا ہوا ہے ۔ جاؤ دفع ہو جاؤ اور کوئی ثبوت لے کر آؤ جاؤ"...... سر عبدالر حمن نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا اور فیاض نے جلدی سے سیاوٹ کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑگیا۔

" رک جاؤ"..... اچانک سر عبدالر حمن نے تیز کیج میں کہا تو فیاض جلدی سے مڑگیا۔

" ادهر آؤ"...... سر عبدالر حمن نے کہا تو فیاض اس طرح ان کی طرف بڑھاجسے کوئی شرارتی بچہ کسی سخت گراستاد کے بلانے پر اس کی طرف بڑھا ہے۔

بیٹھو"..... سر عبدالر حمن نے کہا تو فیاض خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔

" کیا تہمیں یقین ہے کہ آفتاب احمد واقعی سرغنہ ہیں"...... سر عبدالر حمن نے کہا۔

لاتم بتاؤ۔ یہ جہاری گنٹین والے تم پرایک مشروب کی ہوتل کا بھی لتاد نہیں کرتے " ......عمران نے کہا۔ " لعنت مجسيحو مشروب پر اور كنثين پر اور ساتھ. ېي مجھ پر بھي"۔ الناس نے این کری پر بیٹھتے ہوئے انتہائی جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ " تم پرتو بھینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں پہلے سے مد ہو دہاں لئی چیز جیجی جاتی ہے اور جہاں پہلے سے ہی کسی چیز کے واصر موجوو بوں وہاں اے جھیجنے کی کیا ضرورت ہے "......عمران نے مسکراتے

"كياكيا بهيجن ك - كياكم رج ، و" ..... فياض في ونك كركها -اے شایدیاد بھی نہ تھا کہ جھلاہٹ میں اس نے کیا کہا ہے۔ " حميس ہوا كيا ہے - يہ حممارى كيا كيفيت ہو رہى ہے - تم تو ڈیڈی کے وفتر گئے ہوئے تھے " ...... عمران نے اس بار بڑے دوستاند

" جی چاہتا ہے ۔ خود کشی کر لوں ۔ لیکن " ...... فیاض نے ہونٹ مینچتے ہوئے کہا۔

لہجے میں کہا۔

" لیکن کھر مختلف بنکوں میں پڑے ہوئے نوٹوں کے ڈھر نظر آ جاتے ہوں گے۔ کیوں ٹھیک کہد رہا ہوں ناں".....عمران نے کہا۔ تم تحج اكيلانهي جهور سكت - پليز - تم يهان سے جانهيں علتے " ..... فیاض نے دونوں ہاتھوں میں اپناسر بکڑتے ہوئے تقریباً رو دینے والے لیج میں کہا۔وہ عمران سے اس لئے سخت کیج میں بات نہ کر

دی تھی سر " ..... فیاض نے واقعی خوف سے لرزتے ہوئے لیج میں کما " دفع ہو جاؤیماں سے ۔ لکل جاؤاگر تم نے اس کار کروگی کا مظاہرہ نه کیا ہو تا تو میں تہمیں ابھی معطل کر دیتا ۔ گٹ آؤٹ "...... عبدالر حمن نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہااور فیاض اس طرح برونی دروازے کی طرف دوڑا جیسے اس کے پہنچے بھوکے بھرسے لگ كئے ہوں - ليكن وفتر سے باہر نطقة بى اس فے دوڑنا بند كر ديا ليكن دروازے کے باہر موجو و چیزای نے اسے حن نظروں سے دیکھا تھا۔وہ نظریں اس کے ذہن پر جسے چمک سی کئی تھیں ۔اب اے اپنے آپ پر شديد غصه آرہا تھا۔

" بونمد لعنت ہے اس نو کری پر۔ جہاں آدمی کی سرے سے کوئی عرت ہی ند ہو ایس فیاض نے بربرائے ہوئے کما اور اپنے وفتر میں داخل ہو گیا۔

"ارے ارے کیا ہوا۔ یہ تہمارے چرے کو کیا ہوا۔ اس پر تو دن كے بارہ نہيں بلكه رات كے بارہ نج رہے ہيں - كيا ہوا كيا ذيذى نے پٹائی تو نہیں کر دی "...... کرسی پر بیٹھے ہوئے عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" تم - تم يهان "..... فياض نے برى مشكل سے اپنے آپ كو سنجلكة بوئے كبار

" ہاں کافی درسے بیٹھا ہوں ۔ایک تو تم نے چیزای ہی ایسار کھ ر کھاہے کہ اے کہو کہ کوئی مشروب لے آؤتو کہاہے پیسے دو۔اب

نى عدالت میں حلے جانا ہے۔۔۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " كاش ميں اليها كر سكتا" ..... فياض نے ايك طويل اور حسرت براسانس لیتے ہوئے کہااور عمران نے اختیار مسکرا دیا۔ الیکن کوئی وجہ تو ہوگی ہے عرت کرنے کی است عمران نے کہا۔ " وجد وی نامراد آفتاب احمد بنا ہے - تم نے بتایا تھا کہ آفتاب احمد دہشت گر دی کے اس گروہ کا اصل سرغنہ ہے۔ نیامت نے بھی یمی بیان دیا تھا پر اچانک نیامت پردل کا دورہ پڑا۔اے ہسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ وہ مر گیا۔ میں نے اس کے بیان کی بنیاد پر تمہارے زیری سے درخواست کی وہ آفتاب احمد کی گرفتاری کی اجازت دیں -بس اس بات پر وہ اکھڑ گئے کہ کیا کسی مجرم کے ایسے بیان پرجو اس نے عدالت میں بھی نہ دیا ہو اور مر بھی گیا ہو۔ کس طرح ایک معزز آدى كوكر فتاركياجاسكتاب سي فياض في تفصيل بتاتي موئ كما چونکہ اس کے دل کا غبار کسی حد تک نکل گیا تھا اس لئے وہ اب اپنے آپ کو خاصا نار مل محسوس کر ، ہاتھا۔

بات تو ٹھیک ہے۔ بغیر شبوت کے تو اسے واقعی گرفتار نہیں کیا جاسکتا ورید اس کے وکلا۔ عدالت میں درخواست دے دیں گے اور عدالت اسے چھوڑ دے گی اور پھر تمہاری ڈیڈی کی اور سارے محکمے کی کم بختی آ جائے گی۔ پریس اور عوام نے شور مچا دیتا ہے " میں عمران نرکیا۔

" ہاں بات تو تھیک ہے ۔ ایکن کیا یہی بات آرام سے نہیں کی جا

رہاتھا کہ جس کار کر دگی کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی اس
کی بنیاد عمران ہی تھا اور اسے عمران کی طبیعت اور فطرت سے اچی
طرح آگاہی تھی کہ اگر اس نے عمران سے کوئی سخت بات کی تو وہ ایک
لیے میں ساری بازی پلٹ بھی سکتا ہے۔اس لئے باوجو د چاہنے کے وہ
نجانے کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کئے ہوئے تھا۔وریذ اس کا دل تو
یہی چاہ رہا تھا کہ جس طرح سر عبدالر حمن نے اسے کمرے سے نکل
جانے کا کہا ہے اسی طرح وہ عمران کو بھی باہر نکال دے ۔ لین ظاہر
ہونے کا کہا ہے اسی طرح وہ عمران کو بھی باہر نکال دے ۔ لین ظاہر
ہونود جذباتی ہونے کے اس میں بہرحال اتنی عقل تو موجود ہی
تھی کہ اس کا نتیجہ یہی نگلے گا کہ اسے واقعی خود کشی کرنی پڑجائے گی۔
تاخر ہوا کیا ہے کچھ بناؤ تو ہی ۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے

جہاری ڈیڈی نے پہلے میری تعریف کی اور پھر کھے بے عمت کر کے دفتر سے نگال دیا ۔ تم خود سوچو عمران ۔ میں سپر نشنڈ ن ہوں مہارے ڈیڈی کا ذاتی ملازم تو نہیں ہوں کہ وہ جب جی چاہیں کھے بے عمت کر دیں جب جی چاہیں تھے بے عمت کر دیں جب جی چاہے مسکرا کر بات کر لیں ۔ آخر میرا بھی تو کوئی سٹیٹس کوئی عرت ہے " ...... فیاض نے آخر کار پھٹ پڑنے والے لیج میں کیا۔

تو اس میں رونے والی کون می بات ہے۔ جسے سرکاری ملازم ڈیڈی ہیں ولیے ہی تم بھی ہو۔جاکر تم بھی انہیں کھری کھری سنا دو۔ کیا بگاڑلیں گے وہ متہارازیادہ سے زیادہ معطل کر دیں گے۔ تو کیا ہوا

اس کے بیچارہ اب مفلس اور قلاش ہو چکا ہے۔ اب صرف اس کے سزل بنک کے سپیشل اکاؤنٹ میں پچاس لا کھ روپے رہ گئے ہیں اور سن بنک سبزی منڈی برانچ میں چالیس لا کھ اور ...... "عمران نے کہنا نروع کر دیا۔

رس اس اس اس استم سے خدا تھے۔ تم آدی ہویا جن آخر تہیں ان ب باتوں کا کیے تہ چل جاتا ہے " فیاض نے رووینے والے کی مس کیا۔

ب یں ، سمری ناک دولت کے سلسلے میں بے حد حساس واقع ہوئی ہے اور خاص طور پر ممہاری دولت کیونکہ یہ دولت پڑے پڑے سرتی رہتی ہے اس لئے اس کی بو دور دور تک پھیل جاتی ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تم مری جان نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی بھی طرح " ..... فیاض نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔

"اوہ تہمارامطلب ہے کہ میں تہمیں جو عرت دلاناچاہتا تھااور جس کے لئے میں یہاں آیا تھا وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالوا دوں - او کے ۔۔۔۔۔عمران نے کہااور کری ہے اٹھ کھڑا ہوا۔

"ارے ارکے بیٹھو بیٹھو۔ارے تم تو خواہ مخواہ ناراض ہو جاتے ہو تم تو مرے دوست ہو۔مرے بھائی ہو۔ میرے محن ہو"۔ فیاض نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔

" ليكن تم تو كه رب بوكه س تمهاري جان جهور دون" - عمران

سكتى ".... فياض كوايك بار بجر غصه آگيا۔

" ڈیڈی کو غصہ اس بات پر آیا ہوگا کہ تم جسیا قابل عقلمند جہاں دیدہ سرنٹنڈنٹ الیمی بات کر رہا ہے "...... عمران نے کہا تو سوپر فیاض کی آنکھوں میں لیکنت چمک آگئے۔

" تم تو بہرطال مرے دوست ہو۔اس لئے تم تو مجھے کھتے ہو۔ لیکن تمہارے ڈیڈی تھے احمق ہی سکھتے ہیں "...... فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہااور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

"اصل بات یہ ہے کہ اب تم اسم بامسیٰ نہیں رہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كيا مطلب" .... فياض في جونك كركما-

مطلب ہے کہ تہمارا نام فیاض ہے لیکن تم نے فیاضی کی بجائے کم خوص شروع کر دی ہے۔ حالانکہ فیاض کو فیاضی سے کام لینا چاہئے ۔ مران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بس - بس - بہلے ہی اس ساری کار کردگی کے چگر میں تم جھے ہے میری ساری جمع پونجی لوٹ چکے ہو ۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے "..... فیاض نے عصلے لہج میں کہا۔
"کیاواقعی "...... عمران نے کہا۔

" ہاں ہاں میں درست کہ رہا ہوں "..... فیاض نے اسے بقین دلاتے ہوئے کہا۔

"او کے ہے پر میں ڈیڈی کو فون کر دیتا، وں کہ فیاش کو یہ ڈاتا

" جب میں کہ رہا ہوں کہ ثبوت تمہیں بعد میں مہیا کر دیا جائے گا تو کیا تمہیں جھے پراعتماد نہیں ہے "......عمران نے کہا۔ " اعتماد تو ہے ۔ لیکن ۔ نہیں سوری عمران میں یہ رسک نہیں لے سکتا "...... آخر کار فیاض نے فیصلہ کن لیج میں کہا کیونکہ واقعی اس کی ہمت نہ ہوری تھی۔

" ٹھیک ہے پھر بیٹے رہو بہیں ۔ کل کے اخبارات میں جب
تہارے محکے کے کمی انسپکڑی شہ سرخیاں چھپیں گی کہ اس نے
سرغنہ کو گرفتار کرلیا تو پھر تھے کوئی شکایت نہ کرنا "...... عمران نے
منہ بناتے ہوئے کہااور کری ہے ای کر در دازے کی طرف بڑھنے لگا۔
" شہرورک جاؤ۔ میں اے گرفتار کردں گا ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا
جائے گا" ..... فیاض نے اچانک کہااور کری ہے ای گھڑا ہوا۔
" یہ ہوئی نا مردوں والی بات ۔ لین ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔
جب وقت آئے گا تو میں تہیں فون کر دوں گا۔ تم فوراً طی آنا"۔
عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔

نے ناراض سے لیج میں کہا۔

" دہ ۔ دہ ۔ بس ۔ یہ میری زبان دراصل میرے قابو میں نہیں رہی تم کسی عرت کی بات کر رہے تھے " … فیاض نے جلدی سے کہا تو فیاض بے " اسی آفتاب احمد کی گر فقاری کی " … عمران نے کہا تو فیاض بے اختیار کر سی ہے اچھل پڑا۔

" کیا ۔ کیا مطلب کیا جہارے پاس کوئی شوت ہے اس کے خلاف "..... فیاض نے انتہائی اشتیاق بھرے لیج میں کہا۔

" ثبوت کا مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا۔اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اے گرفتار کرو۔ تاکہ ڈیڈی کو تپہ چل سکے کہ فیاض اب انتا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے دہ کسی کو گرفتار بھی نہ کرسکے۔ آخروہ سپر نٹنڈ نٹ ہے۔ کوئی گھسیارہ تو نہیں ہے "......عمران نے کہا۔ " نہیں ۔ میں بغیر ثبوت کے اسے گرفتار نہیں کر سکتا ۔ ورنہ تہمارے ڈیڈی واقعی تھے گولی مار دیں گے "..... فیاض نے فوراً ہی

" تو ٹھیک ہے مت گر فتار کرو۔ای لئے تو کہہ رہاتھا کہ یہ عرت کسی اور کے کھاتے میں چلی جائے گی ۔سارے گینگ کی گر فتاری ایک طرف اور سرغنہ کی گر فتاری ایک طرف اور سرغنہ بھی آفتاب احمد جسیا"...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" لیکن - بغیر ثبوت کے - آخر "..... فیاض داقعی ذمنی طور پر بری رح الھ گیاتھا۔

"ارے نہیں جھے سے کام نہیں ہو سکتے۔ ویسے تمہارا دہ ڈیکوریٹر داقعی بہترین آدمی ہے۔ دہ ایسی شاہانہ انداز میں ڈیکوریشن کرتا ہے کہ تقریب میں شامل ہونے دالوں کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جسب بنگیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اصل میں آج کی تقریب میں صدر مملکت نے بھی شامل ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ ہر بار اتفاق الساہو تا تھا کہ دہ کسی نہ کسی سرکاری دورے کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتے تھے۔ لیکن اس بار دہ یہیں ہیں اور ان کی آمد کی وجہ سے ظاہر ہے اعلیٰ ترین سرکاری افسران ۔ فوجی افسران ، اور تقریباً تمام سفارت کار بھی اس تقریب میں شرکیب ہوں گے اس لئے میں چاہتا تھا کہ اس بار کو مُعمی کی ڈیکوریشن الیبی ہو کہ سب لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں اور تمہارا ذوق اس قدر بلند ہے کہ اگر تم خودا پی نگرانی میں یہ ساراکام کراڈ تو مجھے اطمینان رہے گا۔ آفتاب احمد نے کہا۔

احمینان رہے گا"۔ افعاب اسمد نے ہا۔

"نہیں آج ایک خصوصی فنکشن ہے اور یہاں دار الحکومت میں نہیں ہے۔ باہر ہے اور میری اس میں شرکت لازمی ہے۔ السبہ میں کو شش کروں گی کہ شام کو جلدی آجادک " سی سگیم نے کہا۔

" او کے خیال رکھنا آجانا ۔ الیبا نہ ہو کہ خالی دولہا ہی شادی کی تقریب میں مبار کبادیں وصول کرتا رہ جائے " سی آفقاب احمد نے کہا اور بیگیم نے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی ۔

کہااور بیگیم نے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی ۔

" تم فکر نہ کر و تم سے زیادہ میں اس تقریب کی اہمیت مجھتی

"آج تمہارا کیاپردگرام ہے بیگم"......آفتاب احمد نے ساتھ بیٹی ہوئی اپنی بیگم سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں اس دقت ڈائٹگ ٹیبل پر بیٹے ناشتے میں مصروف تھے اوریہ ایک الیا وقت ہوتا تھا جب وہ دونوں بہرحال لازماً اکٹے ہوجاتے تھے۔
"کیوں آج کوئی خاص بات ہے" سیسہ بیگم نے چونک کر پو چھا۔
" تو ہماری شادی کی سالگرہ کی تقریب تمہارے نزدیک خاص بات پر نہیں ہے" سیسہ کراتے ہوئے کہا۔

رات کو ہے "...... بنگیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " میں دراصل سوچ رہاتھا کہ تم آج کو ٹھی کی سجاوٹ اپن نگرانی میں کراؤ"......آفتاب احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اوہ - اوہ - ہاں واقعی بہت خاص بات ہے - لیکن یہ تقریب تو

" کافرستانی سفارت خانہ " رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف ہے ایک نسوانی اواز سنائی دی ۔

آفتاب احمد بول رہا ہوں ۔ سینڈ سیرٹری رامیش سے بات کراؤی آفتاب احمد نے تیز کیج میں کہا۔

" کیں سر ہولڈ آن کریں " ....... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہملو رامیش بول رہا ہوں " ...... چند کمحوں بعد ایک مردانه سنائی

"آفتاب احمد بول رہاہوں رامیش یہ آج اخبارات میں کیا چھپاہوا ہے۔ یہ سب کس طرح ہو گیا"…… آفتاب احمد کے لہج میں ضدید حرت منایاں تھی۔

۔ '' کیاآپ محفوظ فون ہے بات کر رہے ہیں ''۔۔۔۔۔، دوسری طرف ہے لما گیا ۔۔

" باں فکر مت کرو۔اتن بات تو میں بھی مجھتا ہوں "...... آف<mark>تاب</mark> حمد نے کہا۔

"آفتاب صاحب بظاہر تو یہ کارروائی سنٹرل انٹیلی جنس کی ہے اور سپر نٹنڈ نٹ فیاض کی نگرانی میں ہوئی ہے ۔ لیکن میرے اومیوں نے کھوج لگایا ہے ۔ یہ کارروائی یہاں کے کسی مقامی گروپ فور سٹارز کی طرف سے کی گئی ہے ۔ آخر میں کیس سٹٹرل انٹیلی جنس کو ریفر کر ویا گیا ہے اور ان فور سٹارز کے ساتھ اصل آدمی پاکیشیا سیکرٹ سروس کا سب سے خوفناک ایجنٹ علی عمران ہے ۔ وہ اس گروپ کا ممبر تو نہیں سب سے خوفناک ایجنٹ علی عمران ہے ۔ وہ اس گروپ کا ممبر تو نہیں

ہوں " ..... بیکم نے اٹھتے ہوئے کہااور آفتاب احمد نے اثبات میں سر ہلا دیا ۔ بیگیم تیز تیز قدم اٹھاتی ایک راہداری میں مڑگنی تو آفتاب احمد اٹھے اور عقی لان کی طرف بڑھ گئے ۔جہاں اے معوم تھا کہ آج کی اخبارات کا بنڈل موجو د، ہو گا۔لان میں دو کر سیاں اور در میان میں میز رکھی ہوئی تھی۔ مزیر اخبارات کے بڑے سے بنڈل کے ساتھ ساتھ کارڈ کسیں فون بھی موجود تھا۔آفتاب احمد کرسی پر بیٹے اور انہوں نے بنڈل کے سب سے اوپر دالا اخبار اٹھا یا اور اسے کھول کر سیدھا کیا ہی تھا کہ بے اختیار اس طرح اچھل کر کھڑے ہو گئے جیسے کری میں اچانک کرنٹ آگیا ہو۔ان کا پیمرہ لیکفت انتہائی زردپڑ گیا تھا۔ آنکھیں پھٹ ی گئ تھیں ۔اس کی نظریں اخبار کی شہ سرخی پر جمی ہوئی تھیں ۔ " بيرسير كييي بهو گياسيه سير....." نيامت سياحن بيران دونوں کے گروپ یہ سب کیے ہو گیا۔ یہ است آفتاب احمد کے منہ سے نکلا اور دوسرے کمح وہ کری پرجسے ڈھیرے ہوگئے۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے تیزی سے خریراهن شروع کر دی ۔ ایک کے بعد انہوں نے دوسرااخبار اٹھایاسارے اخباری انہی خبروں اور تصویروں سے مجرے - E 2 - 5°

" سنٹرل انٹیلی جنس نے کارروائی کی ہے۔ مگر کیے۔ یہ کیے ممکن ہے" سنسہ آفتاب احمد نے انتہائی حمرت بھرے لیجے میں کہااور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جھیٹ کر فون پیس اٹھایا اور اس کا بٹن دبا کر انہوں نے جلدی سے بمبرپریس کرنے مٹروع کر دیئے۔

احمق سانوجوان ہے لیکن جو لوگ اسے جانتے ہیں انہیں ستے ہے کہ دہ دراصل کیا ہے۔وہ پاکشیاسکرٹ سروس کے لئے کام کرتا ہے اور دنیا کا خطرناک ترین سکرٹ ایجنٹ تجھاجاتا ہے " ..... رامیش نے جواب

"كياده يهي دارالحكومت مي رہتا ہے" ..... أفتاب احمد نے يو جھا " باں كيوں - آپ نے يہ بات كيوں يو جھى ہے" ..... دوسرى طرف سے چونک كريو چھاگيا-

"اگریہ آدمی دارالحکومت میں رہتا ہے تو میں اس کا ایک کمیح میں خاتمہ کرا دوں گا" ..... آفتاب احمد نے کہا تو دوسری طرف سے رامیش بے

اختیار ہنس پڑا۔

"اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی قبر خو د کھود نا چاہتے ہیں" - رامیش

- W =

"اس میں ایسی کیا بات ہے۔اس سے پہلے بھی ہزاروں آدمی مرے اشارے پرہلاک ہو چکے ہیں" آفتاب احمد نے تاخ کہج میں کما۔

'آفتاب صاحب بس یہی دعا کرتے رہیں کہ اس عمران کو آپ کے خلاف کوئی شبوت نہ مل جائے ۔ اگر آپ نے خود اے چھیڑنے کی کوشش کی تو چر بقیناً آپ قبر میں اترجائیں گے ۔ آپ نے شاید اسے دارالحکومت کا کوئی عام آدمی مجھ لیا ہے ۔ اس کے خاتمے کے لئے ایکر یمیا، روسیاہ، کافرستان اور دوسری سرپاورز کے انتہائی ٹاپ ایجنٹ

ہے لیکن ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ میں نے رپورٹ اوپر جھجوا دی ہے۔ کہیں آپ کو اس محل دی ہے۔ کھجے سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں آپ کو اس عکر میں ملوث نہ کر دیا جائے ۔ کیونکہ جو لوگ کر فتار ہوئے ہیں ان کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ معاوضہ دے کر الیے اور سینکڑ دن آو می ہائر کئے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے ہاتھ لگ گئے تو پھر یہ ساری کارروائی ملے لامحالہ کافرستان کی بن جائے گی اور اس طرح کافرستان پوری دنیا میں بدنام بھی ہو جائے گا اور اس سے بین الاقوامی پیچید گیاں بھی پیدا ہو جائیں گی ۔۔۔۔۔۔ راسیش نے کہا تو آفقاب احمد کا ول بے اختیار دھک رہے گئے۔

" کیا۔ کیا مطلب مرانام اس حکر میں کسے آسکتا ہے "...... آفتاب احمد نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

"ہمیں معلوم ہے آفتاب ساحب کہ آپ کی جو پوزیشن ہے۔ اس لحاظ ہے آپ پر بغیر کسی انتہائی ٹھوس نبوت کے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا اور آپ ہمیشہ محتاط رہتے ہیں ۔ اس لئے چاہئے وہ لا کھ سرپٹک لیں انہیں آپ کے خلاف کوئی نبوت نہیں مل سکتا لیکن اصل بات اس علی عمران کی ہے۔ وہ انتہائی خطرناک حد تک شاطرآد می ہے "۔ رامیش نے جواب دیا۔

۔ علی عمران آخر ہے کون جس ہے تم اس قدر خوفزدہ ہو '۔ آفتاب مدنے کہا۔

وہ سنٹرل انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنرل کالڑکا ہے۔ بظاہر ایک

247

"را تھور بول رہاہوں" ۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔
" اوہ ۔اوہ جناب آپ" ۔۔۔۔ آفتاب احمد نے قدرے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

محجے رپورٹ مل چکی ہے کہ ساجن اور نیامت کے دونوں گروہ کر فقار ہو گئے ہیں اور پاکشیا سیرٹ سروس کے آدمی علی عمران نے کسی پرائیویٹ گروپ سے مل کریے ساری کارروائی کی ہے ۔ لیکن حمہیں پرائیویٹ گروپ سے مل کریے ساری کارروائی کی ہے ۔ لیکن حمہیں پرلٹیان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ۔ تم پر کوئی حرف نہیں آئیا۔ آئیا۔ ہم کچھ عرصہ خاموش رہنے کے بعد دو بارہ کارروائیاں شروع کر دیں گئے ۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

"اوہ شکریہ جناب میں تو اخبارات پڑھ کر واقعی ہے حد پرلیشان ہو گیاتھا" .....افتاب احمد نے مسکراتے ہوئے کہا-

میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم ہمارے اہم ترین آدمی ہواور تمہاری حیثیت ایسی ہے کہ کوئی تم تک نہ پہنچ سکے گالیکن اس کے لئے شرط یہی ہے کہ تمہاری طرف سے کوئی حماقت نہ ہونے پائے ۔ تم نے اس واقع سے قطعی لاتعلق رہنا ہے۔ بالکل عام آدمیوں کی طرح تیں دوسری طرف سے کہا گیا۔

" میں سر ۔ الیہا ہی ہوگا" ۔۔۔۔ آفتاب احمد نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے بٹن آف کیا اور مچر ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ فون پیس مزیرر کھ کر اس نے دوبارہ اخبارات اٹھائے اور انہیں پڑھنا کوشش کرتے ہوئے قبروں میں اتر گے ہیں ۔ بڑی بڑی مجرم تنظیموں
کو اس اکیلے آومی نے ختم کر کے رکھ دیا ہے اور آپ اے کسی پیشر ور
مجرم سے ختم کر انے کی بات سوچ رہے ہیں ۔ جو کچھ میں نے آپ کو
بتایا ہے ۔ یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو کچھ یہ عمران ہے ۔ اس لئے
آپ پلیزاس سلسلے میں خاموش رہیں ۔ آپ کی خاموشی میں ہی آپ کی
بچت ہے ۔ باتی اوپر رپورٹ جا کھی ہے ۔ آئندہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں
اس کا فیصلہ اوپر والے خود ہی کر لیں گے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ رامیش نے اس بار تلخ

" کھیک ہے۔آپ کہتے ہیں تو تھے یقین آگیا ہے۔بہر حال آج رات آپ فنکشن پر آ رہے ہیں پھر تفصیلی باتیں ہوں گی ۔۔۔ آفتاب احمد نے کہا۔

"وہاں کوئی بات نہ ہوسکے گی۔ آپ نے بھی محاط رہنا ہے۔ آپ نے ہمیں بس دوسرے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے لیقین ہے کہ وہ علی عمران بھی کسی نہ کسی انداز میں وہاں موجود ہوگا۔ ..... رامیش نے کہا اور اس کے سابقہ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آفتاب احمد نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کیا اور اسے واپس میزپرر کھ کروہ اٹھے ہی لگے تھے کہ فون کی متر نم می سیٹی کی آواز سائی دی اور آفتاب احمد نے چونک کر فون پیس اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔

"أفتاب احمد بول رہاہوں" افتاب احمد نے کہا۔

شروع کر دیالیکن اب اس کے چرے پر پر میشانی کے کوئی آثار ہنہ تھے وہ پوری طرح مطمئن نظر آرہاتھا۔

سرکاری جیب کی ڈرائیونگ سیٹ پر فیاض بیٹھا ہوا تھا جب کہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر عمران تھا۔ باتی جیپ خالی تھی۔ فیاض کے جسم پر باقاعدہ یو نیفارم تھی جب کہ عمران کے جسم پر نیکنی کر لباس تھا زر درنگ کی پتلون پراس نے گہرے سزرنگ کی قمیض ۔ شوخ سرخ رنگ کا کوٹ اور نیلے رنگ کی پھولدار مگرچوڑی ٹائی پہنی ہوئی تھی -ما کیشیا شاید دنیا کا واحد ملک تھا کہ یہاں انٹیلی جنس کے لئے باقاعدہ یو نیفارم مقرر تھی اور ان کی گاڑیوں پر بھی انٹیلی جنس کی پلیٹیں لگی رہتی تھیں ۔ یہ سرعبدالر حمن کی اختراع تھی ۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹیلی جنس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ یو نیفار م بھنے ہاں جب وہ کسی خفیہ کام میں مصروف ہو تو بے شک یو نیفارم نہ پہنے لیکن عام حالات میں اسے یو نیفارم پہنی چاہئے اس طرح انہیں احساس بتاتھا کہ وہ سرکاری ملازم ہیں ۔ یہی وجہ تھی کہ فیاض باقاعدہ یو جینا، مرببنتا تھا اور

تہارا خیال ہے کہ میں اکیلااتنا بڑا مشن مکمل کر سکتا ہوں "-ان نے کہاتو فیاض کے چہرے پر حمیت انجم آئی۔ کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو ۔ فیاض نے حرت بجرے

" ہمارے عقب میں کار میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری روائی کی ہے لیکن اس کا پھل انہوں نے تمہیں دے ویا ہے --

ران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اوہ مر یہ کون ہیں" فیاض نے اور زیادہ حران ہوتے

ت یہ اپنے ول میں انسانی در در کھنے والے چار افراو کا گروپ ہے جو حاشرے کو ان بھیانک جرائم اور مجرموں سے پاک کرنے کے مشن رکام کر رہاہے۔اس کروپ کا نام فور سٹارز کروپ ہے۔یہ ای جیب و فکر مت کرویہ تمبارے محن ہیں ".....عمران نے جواب دیا تو سے خرچ کر کے اور اپنی جانیں ہتھیلی پرر کھ کر پاکیشیا کے ان مج موں کے خلاف کام کر رہے ہیں جو یا کیشیا کی جڑیں کھو کھلی کرنے میں عروف ہیں ۔ دوسرے لفظوں میں جو کام حمہاری انٹیلی جنس اور ننامی یولیس کو کرناچاہے وہ یہ کر رہے ہیں اور جب یہ اپنے مشن میں کی لگائی کھیر مل گئ ہے لیکن یہ تم نے موجا ہے کہ یہ کھر لگائی کس سے بین سے ہے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں ندا پناخرچہ سند نبارات میں خریں ۔انہیں تو کچے بھی نہیں ملتا ۔عمران نے جواب

اس وقت بھی وہ یو نیفار م میں ہی تھا حالانکہ اس وقت دفتر کا وقت نہ تھا۔ جیب تہ بی سے ایک سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی علی جا رہی

یہ تم کیااوٹ پٹانگ سالباس پہن کرائے ہو کیا تمہیں ڈھنگ کا مج میں کہا۔ الاس د الماتها بين كو ساوانك فياض في عمران ك الباس ك طرف و مکھتے ہوئے کہا۔

> "اوٹ پٹانگ نام کی ابھی تک کوئی فرم قائم نہیں ہوئی ۔اس لئے یہ نباس اوٹ پنا تگ ہو ی نہیں سکتا۔ولیے اگر تم چاہو تو میں خبر ں بھی حمیر ہے ساتھ جاسکتا ہوں سے عمران نے جواب دیا۔

> · بس \_ بس \_ ایس صورت میں یہ بھی غنیمت ہے - لیکن ہے ہمارے عقب میں ایک کار مسلسل آ رہی ہے کون ہو سکتے ہیں' اچانک فیاض نے کہا تو عمران مسکرادیا۔

> فیاض بے اختیار چو نک بڑا۔

مرے محن - کیا مطلب میں فیاض نے چونک کر کہا۔

محمیس معلوم ہے کہ دہشت گردوں کے ان کینگز اور دھماے كرنے والے ملزموں كے خلاف كارروائي كس نے كى ہے۔ تہيں تو جماب ہوتے ہيں تو مجربيہ سب كچيز خاموشى سے تہارى جمولى ميں وال ت نے ہے ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

تم نے اور کس نے کے فیاض نے حیران ہو کر کہا۔

"اوہ ۔اوہ ۔مگر تم نے اب تک مجم نہ ہی ان سے ماوایا ہے اور اس کی شادی کی سالگرہ ہے اور اس تقریب میں صدر لت مدعو ہیں ۔ چو نکہ صدر مملکت مدعو ہیں ۔اس لئے ظاہر ہے ۔ محجے بتایا ہے " فیاض نے حمران ہوتے ہوئے کہا۔ مل لینا۔ کیاجلدی ہے " مران نے جواب دیاتو فیاض نے اعلیٰ افسران بھی موجود ہوں گے دیے بھی آفتاب احمد کے عات دور دور تک ہیں اور مجھے ربورٹ ملی ہے کہ مد صرف اعلیٰ اشیات میں سرملادیا۔ فور سٹارز ۔ تو یہ ہیں وہ فور سٹارز مجھے رپورٹیں مل رہی تھیں کے ہاری افسران ، فوجی افسران اور بڑے بڑے بزنس مین شہر کے دیگر فور سٹارز نامی کوئی گروپ مجرموں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ لیکن مراز افراد بلکہ تقریباً تمام ملکوں کے سفیر بھی اس تقریب میں شامل خیالِ تھا کہ وہ بھی کوئی مجرم کروپ ہی ہوگا۔ یہ تو تم نے اب بتایا ہے " عمران نے کہاتو فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی کہ یہ کون ہیں سید منہ صرف میرے بلکہ یو رے معاشرے کے محس ہیں ب میں ان سے ضرور ملوں گا ۔ ... فیاض نے کہا اور عمران نے اخبات "تو ۔ تو ۔ پھر .... "فیاض نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان سب کے سامنے آفتاب احمد کو گرفتار میں سر ہلا دیا ۔ جیپ اس وقت امرا کی کالونی میں داخل ہو رہی تھی جہاں انتہائی عالمیثان اور وسیع رقبے پر بنی ہوئی کوٹھیاں نظر آری و ۔ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آفتاب احمد دراصل کون تھیں ۔ جند کموں بعد جیسے بی جیپ نے ایک موڑ کانا ۔ عمران نے عمران نے جواب دیا۔ اوہ نہیں ۔الیا ناممکن ہے۔الیاہو ی نہیں سکتا۔ بغیر وارنث فیاض کو جیپ رو کنے کاکمہ دیا۔فیاض نے سائیڈ پر کر کے جیپ روک فناری کے اور بغیر کسی ثبوت کے میں اے کیے گر فتار کر سکتا ہوں وہ بھی صدر مملکت کی موجو دگی میں ۔اوہ نہیں مجھے تو کسی نے اندر کیابوا فیاض نے کہا۔ " وہ سامنے کو تھی دیکھ رہے ہو جے تحایا گیاہے" ۔ عمران نے نہیں گھنے دینا" ۔ فیاض کے جرمے پر لیسنیہ بہنے لگا۔ تم سنٹرل انٹیلی جنس کے سر نٹنڈ نٹ ہو ۔ تمہیں کون روک سامنے بقعہ نور بنی ہوئی کو ٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مرے خیال میں کوئی شادی ہے یہاں" .... فیاض نتا ہے" ... عمران نے کہا۔ · نہیں ۔ سوری عمران میں الیسا کر ہی نہیں سکتا ۔ یہ ناممکن ہے ۔ یہ افتاب احمد کی کو تھی ہے اور یہ روشنی اور سجاوٹ اس لیے کراہے بعد میں گرفتار کر لیں گے۔ یہ کوئی بھاگا تو نہیں جارہا ''۔ فیاض

ے سکتا ۔ جہاں صدر صاحب خود ہوں دہاں وارنث کرفتاری کیا نے ہتھار ڈاتے ہوئے کہا۔ لین تم نے تو کہا تھا کہ تم ہر صورت میں اسے گرفتار کی بے گا۔ کسی مجسٹریٹ کا ہی ہوگا '' سے فیاض نے منہ بناتے ہوئے ے عمران نے کیا۔ مجسٹریٹ کا ہو گاتو کیا ہوا۔ آخر مجسٹریٹ کے پاس بی اختیارات وہ تو میں نے کہا تھا لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس تقریر ے دوران اے گرفتار کروں گا۔ سوری عمران - تم چاہ جو مرضی اتے ہیں کسی کی گرفتاری کے وار نب جاری کرنے کے ۔ ان آئے کہو۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں والی جارہا ہوں" .... فیاض نتارات کو تو صدر صاحب بھی چیلنج نہیں کر سکتے" ..... عمران نے نے حواس باختہ ہوتے ہوئے کہا۔ \* آخرتم اس تقریب میں اس کی گر فتاری کے لیئے کیوں بنسد ہو ۔ ت سر سلطان کے ساتھ ساتھ ڈیڈی بھی یہاں مدعو ہوں گے۔ تم موچو جب تم سب کے سامنے اے گرفتار کروگے تو کتنار عب ہے گا پرسوں گرفتار کرلیں گے اے مقصد تو گرفتاری ہی ہے ہوجائے ں ..... فیاض نے جان حجڑانے والے انداز میں کیا۔ حہارا" عمران نے کہا۔ " صدر صاحب کی موجودگی کی وجہ سے یہاں ٹیلی ویژن کیرے تم رعب کی بات کر رہے ہو وہ مجھے گولی مار دیں گے ۔ نہیں سوری - میں ایسی خود کشی سے بازآیا"..... فیاض نے کہااور اس کے لال گے -ریڈیو کے مناشد ہوں گے - صحافی ہوں گے - میں چاہتا وں کہ آفتاب احمد کو اس طرح کر فتار کرتے ہوئے تہاری تصویر ساتھ ی اس نے جیب سٹارٹ کی اور اسے واپس موڑنے لگا۔ " الجھی رک جاؤ پہلے معاملہ طے کر لو "..... عمران نے سرد لیج میں کی ویژن پر بھی نظرآئے " ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " سوری میں بازآیاالی تصویر ہے" فیاض نے ایک بار مجر ' جب میں نے کہہ دیا ہے کہ اس تقریب کے دوران میں الیبا نہیں نیپ کو موڑنے کی کو شش کرتے ہوئے کہا۔ کر سکتاتو پیراور کون سامعاملہ طے کرنا باقی ہے۔ .... فیاض نے کہا۔ "یار میں تہمیں اتنا بزدل تو نہیں مجھتا تھا"..... عمران نے منہ "اگر مہیں وارنٹ گرفتاری مہیا کر دیا جائے تب میں عمران ناتے ہوئے کہا۔ میں اس سے بھی زیادہ بزدل ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو " فیاض ۔ نہیں اس تقریب کے دوران تو وار نٹ گر فتاری بھی کام نہیں اقعی مکمل طور پر ہتھیار ڈال حیاتھا۔

"اليے آدميوں كو جو معاشرے ميں بظاہر بے عد معزز ہوں ليكن در پردہ اس قدر بھيانک كردار كے مالك ہوں - اليى تقريب ميں ہى كرفتار ہونا چاہئے - يہى بات ان كے لئے كافى ہوتى ہے كہ جن لوگوں كو اپنے كردوہ اكٹھا كر كے اپنے آپ كو محفوظ تجھتے ہيں دہى بے بس ہو جائيں تاكہ اِس جسے اور مجرموں كو بھى عبرت ہو"...... عمران نے استمائی سنجيدہ ليج ميں كہا-

" کیا واقعی تم نے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیا ہے۔ و کھاؤ کھے "....فیاض نے کہا۔

" ڈیڈی کو و کھادیا جائے گا۔ تم اس کی فکر مت کرو"...... عمران نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے پھر میں باہرانتظار کروں گا"..... فیاض نے کہا تو عمران سرملا تا ہواجیپ سے اترااور عقبی طرف کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھ گیا۔ جس میں فور سٹارزموجو دتھے۔

' کیاہواعمران صاحب آپ رک کیوںگئے ''…… ڈرائیونگ سیٹ پرموجو دصدیقی نے حمران ہو کر کہا۔

فیاض ساحب بتحمیار ڈال گئے ہیں ۔ عمران نے سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹے ہوئے کہا۔ سائیڈ سیٹ پہلے ہے ہی خالی تھی۔ عقبی سیٹوں پر چوہان ، خاور اور نعمانی بیٹے ہوئے تھے۔ خالی تھے ان فرنٹ سائیڈ سیٹ خالی رکھنے کا انہیں پہلے ہے کہد دیا تھا۔

"اچھا حلورک جاؤ۔ میں نے تقریب میں شرکت کے خصوصی کارڈ منگوالئے ہیں۔ تم بطور مہمان اس میں شرکت کرو۔ اگر تم اپنے سر اس گرفتاری کاسپرانہیں باندھنا چاہتے تو نہ ہی "....... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" میں سرکاری یو نیفارم میں ہوں ۔اس لئے میں اندر نہیں جاؤں گا".....فیاض نے کہا۔

"اچھااسیاتو ہو سکتا ہے کہ تم باہر تھہر دجب ڈیڈی تمہیں بلائیں

حب آجانا"......عمران نے کہا۔ " وہ کیوں بلائیں گے۔ وہ تو اس بات پر مجھے سب کے سامنے ڈانٹ پلادیں گے کہ میں یہاں آیا ہی کیوں تھا"...... فیاض نے کہا۔ " اگر ڈیڈی حمہیں اس گرفتاری کا کہیں تو پھر کر لو گے گرفتار"۔ " اگر ڈیڈی حمہیں اس گرفتاری کا کہیں تو پھر کر لو گے گرفتار"۔

عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" دہ کہیں تو میں صدر مملکت کو بھی گرفتار کر سکتا ہوں۔ مجھے اصل ڈر تو انہی سے لگتا ہے".....فیاض نے چو نک کر کہا۔

تو پھریہاں باہررہنا۔ میں چاہتاہوں کہ اس گرفتاری کا سہرا بھی مہارے کسی انسپکٹر کو بھی بلاکر یہ مہارے کسی انسپکٹر کو بھی بلاکر یہ کہارے کسی انسپکٹر کو بھی بلاکر یہ گرفتاری کرائی جاسکتی ہے اور اگر تم باہر موجود نہ رہے تو پھرالیہا ہی گرفتاری کرائی جاسکتی ہے اور اگر تم باہر موجود نہ رہے تو پھرالیہا ہی

کیاجائے گا"......عمران نے کہا۔ " سنوآخر تم اس دقت اس گرفتاری پر کیوں بفعد ہو"... فیاض

- لې خ

"آپ کے کارڈ پلیز" …… سیکورٹی آفسیر نے انتہائی حمرت بھرے انداز میں عمران کے ٹیکن کر لباس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "کارڈ۔ تو کیااندرجو اہوگا"…… عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ "جوا۔ کیا مطلب "۔ سیکورٹی آفسیر نے حیران ہوتے ہوئے کہا "کارڈز تو جوئے کے لئے ہی استعمال ہوتے ہیں " …… عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا۔

"اوہ میں تاش والے کارڈز کی بات نہیں کر رہا جناب وعوتی کارڈز کی بات کر رہا ہوں ".... سیکورٹی آفسیر نے مسکراتے ہوئے جواب

" دعوتی کار ڈز" ...... عمران نے کھے کہنا چاہا ہی تھا کہ صدیقی نے جلدی سے اس کی بات کاشتے ہوئے جیب سے پانچ کار ڈز نکالے اور سیکورٹی آفسیر کی طرف بڑھا دیئے۔

" ٹھیک ہے جناب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں "...... سکورٹی آفسیرنے کارڈ چیک کرتے ہوئے کہا۔

" جانے کے لئے تو دعوتی کار ڈہوئے لیکن واپسی کے لئے کیا چورن کار ڈہوں گے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سیکورٹی آفسیر صرف مسکرا کر رہ گیا اور دہ سب اندر داخل ہو گئے ۔ داقعی اس عظیم الشان کو ٹھی کو اس خوبصورت اور شاندار انداز "یں سجایا گیا تھا کہ عمران بھی داد دیئے بغرنہ رہ سکا۔

"اگر شادی کی سالگره پراتناخرچ موسکتا ہے تو شادی پر کتناخرچ

" ظاہر ہے عمران صاحب وہ اس تقریب میں یہ گرفتاری کیسے کر سکتا ہے " صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہااور کارآگے بڑھادی۔ " میں چاہتا ہوں کہ گرفتاری وہی کرے کیونکہ اس طرح آپ لوگ اور میں سلمنے نہ آئیں گے" … عمران نے جواب دیا۔ " تو پھرآپ نے کیاسوچاہے " …… صدیقی نے کہا۔

" تقریب میں حلو دہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کردں گا"...... عمران نے جواب دیا۔

" ولیے عمران صاحب اس تقریب میں آپ اگر پرنس آف ڈھمپ کے طور پر نثر کت کرتے تو بے حد لطف آ تا "...... عقبی سیٹ پر بیٹھے چوہان نے کہا۔

"جہاں کنگ آف ڈھمپ نبفس نفیس موجودہوں وہاں بیچارے پرنس کو کون پو جھتا ہے اور کنگ صاحب کو غصہ آگیا تو دہیں بجری تقریب میں پرنس مرغا بنا کھوا نظر آئےگا" عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کار قبقہوں سے گونج اٹھی ۔ تھوڑی در بعد کار کو ٹھی کے سامنے ایک وسیع ضالی بلاٹ میں بنی ہوئی پارکنگ میں پہنے گئے۔ وہاں باقاعدہ ٹریفک پولیس کے افسران موجود تھے جو کاروں کی پارکنگ کے انتظابات کرارہے تھے۔ان کی ہدایت کے مطابق صدیقی نے کاراکی سائیڈ پر پارک کی اور بچر دہ سب نیچ اتر آئے ۔ پارکنگ کے انکار ایک سائیڈ پر پارک کی اور بجر دہ سب نیچ اتر آئے ۔ پارکنگ کے انکار ایک سائیڈ پر پارک کی اور بجر دہ سب نیچ تو وہاں باقاعدہ سکورئی کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔

261

عورتیں ادر مردہال میں فکر یوں کی صورت میں کھڑے مشروبات بھی پی رہے تھے ۔ عمران اندر داخل ہو کر اس طرح حیرت ہے آنکھیں بٹیٹارہا تھا۔ جسے کوئی دیہاتی داخل ہو کر اس طرح حیرت ہے آنکھیں بٹیٹارہا تھا۔ جسے کوئی دیہاتی زندگی میں جہلی بار کسی میلے میں آیا ہو ۔ہال میں موجو دوہ افراد حن کا رخ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف تھا۔ان سب کے چہروں پر عمران کالباس دیکھ کر حیرت کے تاثرات ابھررہے تھے۔اچانک ایک سائیڈ ہے ایک ادھیوعمر آوی جس نے انتہائی شاندار تھری ہیں سوٹ بہن رکھا تھا۔ان کی طرف بڑھا۔اس کے چہرے پروقار تھا۔

" ارے کھریہاں اتنی روشنی کرنے کی کیا ضرورت تھی ۔ یہ تو اسراف ہے۔ بس آپ کو چھت سے لٹکا دیا جاتا اور یہ سب تھری پہیں سوٹ بھی اتر جاتے اور لوگوں کی آنکھیں بھی چند صیا جاتیں "۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

"آپ کون صاحب ہیں۔آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا "۔ آفتاب نے بمشکل اپنے غصے کو روکتے ہوئے کہا۔

"اب آفتاب کے سامنے بھلا کس کا چراغ جل سکتا ہے۔ اس کئے تعارف کیا کرایا جائے ولیے پہلے میرا نام روشن چراغ تھا لیکن اب گل شدہ چراغ سمجھ لیں اور یہ میرے ساتھی ہیں مطلب ہے جب چراغ کروشن تھا تو یہ اس کی کرنیں تھیں "...... عمران نے تعارف کراتے

ہواہوگا".....چوہان نے کہا۔

" یہ سارا خرچ تحفوں کی شکل میں واپس وصول ہو جائے گا۔الدتبہ شادی کے موقعے پر تحفوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خوبصورت تحفہ بھی ساتھ ہی مل جاتا ہے۔اس لئے خرچ کی کے پرواہ ہوتی ہے " - عمران نے ہال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی بے اختیار ہنس بڑے ہال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی بے اختیار ہنس بڑے ہی ہوئی تھیں اور مرد بھی ۔ سب کی نظریں عمران کے لباس پر ہی جمی ہوئی تھیں ۔ کئ تو مسکرا دیئے تھے جب کہ کئ کے پیمروں پر ناگواری کے تاثرات مخودار ہوجاتے تھے۔ہال کے ورواز بے پردو باور دی در بان موجو دتھے۔ سکو اس کے ایک در بان موجو دتھے۔ سکا سے مخاطب ہو کر یو تھا۔

" نہیں جتاب ان کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ وہ اب تشریف نہیں لائیں گے"...... دربان نے جواب ویااور اس کے ساتھ ہی اس نے وروازہ کھول دیا۔

"اوہ مرایارخواہ نخواہ ڈررہاتھا"......عمران نے منہ بناتے ہوئے
کہا اور وہ ہال میں واخل ہوئے ہال بے حد وسیع تھا اور اسے واقعی
انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیاتھا۔ ہال اس دقت اعلیٰ ترین طبقے کے
افراد سے تقریباً بجراہوا تھا چاروں طرف صوفے رکھے ہوئے تھے جن پر
عورتیں اور مرد بیٹے ہوئے تھے جب کہ درمیان میں ایک بڑی میزتھی
جس پر ایک آٹھ منزلہ کیک رکھا ہوا تھا۔ صوفوں کے علاوہ بھی

" بج جناب یہ صاحبان میرے مہمان نہیں ہیں انجانے یہ کسے آ گئے ہیں ۔ میں انہیں ابھی باہر ثکالتا ہوں جناب "...... آفتاب احمد نے سرعبدالر حمن کے غصے کو دیکھتے ہوئے گڑ بڑا کر کہا وہ شاید یہ بچھا تھا کہ سرعبدالر حمن عمران کے لباس کی وجہ سے غصہ کھارہے ہیں ۔ " ڈیڈ ۔ ڈیڈی ۔ وہ دراصل فینائل کی گولیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں "...... عمران نے انہائی بے بس سے لیج

" شٹ اپ یو نانسنس ۔ گٹ آؤٹ " سس عبدالر حمن کا غصہ اپنے عروج پر بہنے گیا۔ انہوں نے شاید جان بوجھ کر عمران کی بات کاٹ دی تھی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ابھی بجری محفل میں عمران نے اپنی مفلسی اور قلاشی کارونارونا شروع کر دینا ہے۔

" وہ ۔ وہ تو پہلے سے گئے آؤٹ ہے ڈیڈی ۔ وہ آپ کا سپر نٹنڈ نٹ فیاض وہ باہر کھوا ہے " میں عمران نے ای طرح کہا۔

عیو مسٹر باہر ورینہ دھکے وے کر نکلوا دوں گا"...... آفتاب احمد اب اپنے اصل روپ میں آگیا۔

"مسٹر آفتاب احمد آپ نے شاید ان کے لفظ ڈیڈی پر غور نہیں کیا یہ سرعبدالرحمٰن کے اکلوتے فرزند علی عمران صاحب ہیں " اچانک سر سلطان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا تو آفتاب احمد اس طرح اچھل کر پچھے ہٹاجسے اس کے پیر میں کمی چھونے ڈنگ مار دیا ہو ۔ "علی عمران ۔ مم ۔ مم مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کا نام روشن "روشٰ چراغ ۔ مگر۔ میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہوں ۔ پھر آپ کو کار ڈز کیسے مل گئے "...... آفتاب احمد نے اس بار قدرے ناخوشگوار لیج میں کہا۔

"ارئے یہ کون میں مشکل بات تھی۔جس پریس کو آپ نے کارڈ چھپنے کے لئے دیئے تھے۔ وہاں میراایک بھتیجا کام کر تا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ چار پانچ کارڈ فالتو چھاپ دے اس نے تھاپ دیئے"۔ عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا۔

"آپ مرے ساتھ آئیں"......آفقاب احمد نے ہون محسیختے ہوئے کہا۔ لیکن ای لیح ہال کا دروازہ کھلا اور سر سلطان اور ان کے ساتھ عمران کے ڈیڈی سر عبدالرحمن اندر داخل ہوئے تو آفقاب تیزی ہے ان کے استقبال کے لئے لیگا۔

"آپ نے تشریف لا کر میری بے حد عرت افزائی فرمائی ہے جناب ۔ خوش آمدید"......آفتاب احمد ان دونوں کے سامنے تقریباً پھا جارہاتھا۔ "السلام علیکم در حمتہ اللہ وبر کاۃ"...... اچانک عمران نے قریب جا کر بڑے خضوع وختوع سے سر سلطان اور سر عبدالر حمن کو سلام کرتے ہوئے کہا۔

" تم اور یہاں اور اس لباس میں ۔ کیا مطلب ۔ کیا تہمارے پاس ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے "…… سر عبدالر حمن نے چونک کر عمران کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔ان کے چبرے پریکفت غصے کے چراغ ہے جل اٹھے تھے۔

مقصد کے لئے ہی ہوگا" ...... چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آپ لباس ڈھنگ کا پہن لیتے تو کم از کم بیہ صورتحال تو پیدا نہ ہوتی" ..... صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وی بات تو ڈیڈی کو بتارہاتھا انہوں نے سنا ہی نہیں ۔ایک تو ان بزرگوں میں بڑی بجیب عادت ہوتی ہے کہ اولاد کی بات سنتے ہی نہیں اور پہلے فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں ۔ اب فینائل کی گولیاں خرید نے جاؤتو ان پراتنی ہی رقم گئتی ہے جتنی کہ نیاسوٹ سلوانے میں اور بغیر فینائل کے لباسوں کو کرالگ جاتا ہے ۔ساری الماری میں سے چھانٹ چھانٹ کر یہی کچھ درست ملا تو بہن لیا۔ اب تم خود بتاؤ میں کریے ان کرائے لگاسوٹ بہن کریہاں آجاتا کہ جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ ہوں تو پھر ڈیڈی خوش ہوجاتے " ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور صدیقی سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے ۔اتن ویر میں وہ کو ٹھی کے بیرونی گیٹ سے باہر آ چکے تھے۔

تم جا کر سرِ نٹنڈ نٹ فیاض کو بلالاؤ۔اب جب کہ صدر مملکت نہیں آ رہے تو اب اسے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے"......عمران نے صدیقی سے کہا تو صدیقی خاموشی سے سربلا تا ہوا باہر کی طرف چل پڑا۔وہ شاید اب سجھ گیا تھا کہ عمران نے کیا پروگرام بنایا ہے۔ "علی میں ماجی کیا ہم عمدالر حمن کر سلمنے فیاض تغیر کسی

" عمران صاحب کیا سر عبدالر حمن کے سلمنے فیاض بغیر کسی شوت کے آفتاب احمد کو گرفتار کرنے پر تیار ہو جائے گا"...... چوہان

چراغ ہے".....آفتاب احمد بری طرح گھراگیاتھا۔

" تم نے سنا نہیں جاؤیہاں سے درینہ میں خود والی حلا جاؤں اللہ علیہ میں میں خود والی حلا جاؤں اللہ تعارف کے بعد اور زیادہ بگڑ گئے تھے۔

ہ جھوڑو عبدالر حمن ۔ بچوں کو انجوائے کرنے دو ..... آؤ میرے ساتھ "۔ سر سلطان نے سر عبدالر حمن کا بازو بکڑ کر انہیں ایک طرف کے جاتے ہوئے کہا۔ ہال میں موجو دہر شخص ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہیں ا

" نہیں سر سلطان - میں اے اس طلع میں برداشت نہیں کر سکتا - مجھے معلوم ہے کہ اس ناخلف نے نہیں جانا - میں خود والی جا رہا ہوں "...... سر عبدالرحمن نے اس طرح غصلے لیج میں کہا اور والی مرنے ہی گئے تھے۔

" ڈیڈی آپ مت جائیں میں حلا جاتا ہوں ۔ آئی ایم سوری "۔
اچانک عمران نے کہااور تیز تیز قدم اٹھا تا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا
دوسرے کمحے وہ ہال کا دروازہ کھول کر باہر آگیا۔ عمران کے ساتھی بھی
خاموشی ہے اس کے پیچھے باہر نکل آئے۔

"عمران صاحب آپ واقعی والیس جارہے ہیں"...... صدیقی نے حرت بھرے لیج میں کہا۔

" تو تم بتاؤاب اور کیا کروں ۔اب باپ کا حکم تو بہرحال ماننا اولاد پر فرض ہو تاہے ناں "......عمران نے بڑے بے بس سے لیجے میں کہا۔ " تم فکریہ کروصدیقی عمران صاحب کااس طرح باہرآنا بھی کسی

" مم - مگر " فیاض بری طرح گھراگیاتھا۔ "گھراؤنہیں ان سے بات ہو بچی ہے۔ سر سلطان نے انہیں بریف کیا ہوا ہے ۔اس لئے تو دہ یہاں آئے ہیں ۔ور نہ تم جانتے ہو کہ دہ الیس تقریبات میں شرکت ہی نہیں کیا کرتے اور ایسی صورت میں جب کہ ایک مجرم نیامت بیان بھی وے چکا ہو کہ آفتاب احمد ہی سرغنہ ہے " …… عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

"اوہ ہاں واقعی - تہاری بات ورست ہے - میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ بڑے صاحب یہاں کیسے آگئے ہیں - میں سوچ رہا تھا کہ شاید صدر مملکت کی وجہ سے آئے ہیں "...... فیاض نے کہا۔

" صدر مملکت کی آمد کا پروگرام کینسل ہو جگا ہے اور یہ بھی سر سلطان کی وجہ سے ہوا ہے ۔ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی مجرم کی ذاتی تقریب میں صدر مملکت کی شمولیت ملک کے وقار کے خلاف جاتی ہے ۔ .....عمران نے کہا۔

ادہ - تو یہ بات ہے - ٹھیک ہے میں اب اے سب کے سامنے ہمٹھکڑی لگاؤں گا - کہاں ہے وہ وار نٹ مجھے دو ۔ . . . فیاض عمران کی باتیں سن کر اب شرہو گیا تھا۔

"وہ سرسلطان کے پاس ہے۔ انہوں نے ہی جاری کرایا ہے اور سنو طے یہ ہوا ہے کہ اگر آفتاب کو ذرا بھی بھنک پڑ گئ کہ اے گر فتار کیا جانا ہے تو وہ لا محالہ غائب ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ملکی سرحدین پار کر جائے اور اس کے بعد اس کا ہاتھ آنا محال ہو جائے گا۔ " تم فکر مذکرواب میں اسے ایک ایساا کسیری نیخہ دے دوں گا کہ وہ ہمتھکڑیاں کھر کھراتا ہواجائے گا"……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ۔ دہ اب کو ٹھی سے باہر پار کنگ کے قریب آکر کھڑے ہوگئے تھے کاریں مسلسل آ رہی تھیں ادر عور تیں ادر مرد مسلسل اندر جا رہ تھے ۔ تھوڑی دیر بعد فیاض ان کے قریب پہنچ گیا۔

"سب سے پہلے تو ان سے ملو سیہ ہیں مسٹرٹاپ سٹار ۔ فور سٹارز کے چیف ۔ باقی سٹارز کے تم جو چاہو ہمبر رکھ لو"...... عمران نے مسکراتے ہوئے فیاض کا تعارف صدیقی اور اس کے ساتھیوں سے کراتے ہوئے کہا دہ چاروں میک اپ میں تھے۔

" مگر نام - نام تو ہوں گے "..... فیاض نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔

"ناموں میں کیار کھا ہے۔ میں نے ان آفتاب صاحب کو اپنا نام روشن چراغ بتایا تو انہوں نے ڈیڈی سے کہد کر کھیے باہر نکال دیا حالانکہ آفتاب کے سامنے پیچارے روشن چراغ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے"......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ادہ تو پھر - میں نے بڑے صاحب کی کارآتے ہوئے دیکھی تھی"۔ فیاض نے مصافحہ کرنے کے بعد چونک کر عمران سے کہا۔ "ڈیڈی نے بھی تہمیں دیکھ لیا ہے ۔اس لئے انہوں نے حکم دیا ہے کہ فیاض کو اندر لے آؤ۔لہذا چلو تہماری طلبی ہونی ہے"......عمران

مسكراتے ہوئے جواب دیا۔

"ادہ ادہ پھر" ..... صدیقی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔
" وہ محاورہ نہیں سنا کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا۔ اب
دہی حال فیاض کا ہوگا آؤ" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور
فیاض کافی آگے جا چکا تھا۔ ایک بار پھر انہوں نے دربانوں کو کارڈ
د کھائے اور آگے بڑھ گئے۔فیاض اس طرح اکڑتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا
تھا اور اس کے ساتھ اندر جانے والے اسے اس طرح یو نیفارم میں
حیرت بحری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔

" تم آگے جاؤاور فیاض کے ساتھ اندر داخل ہو کر اسے آفتاب احمد و کھا دو باقی کام دہ خود کرلے گالیکن خیال رکھنا ہو سکتا کہ یہاں دشمن ایجنٹ موجود ہوں اور وہ آفتاب کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں "...... عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اشبات میں سرہلا ویے ۔ان کے سرہلانے کا انداز بتارہاتھا کہ انہیں اب سمجھ آئی تھی کہ عمران انہیں یہاں ساتھ کیوں لے آیا تھا ۔یہ بات تو طے تھی کہ آفتاب کافرستان کا میں ایجنٹ ہے اور آفتاب کی گرفتاری کے بعد ظاہر ہو گائرستان کا نام اس دہشت گردی میں سلمنے آجانا تھا اس لئے واقعی اسے ہلاک بھی کیاجا سکتا تھا تا کہ کافرستان اس سلسلے میں ملوث ثابت میں موث ثابت سیہو صدیقی تیز تیز قدم اٹھا تا فیاض کی طرف بڑھ گیا۔

" تم بھی جاؤسی بعدسی آؤں گا"..... عمران نے باتی ماتھیوں سے کہا اور وہ سربلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھروہ سب ایک دوسرے

اس لئے تم نے سیدھااندر جاتے ہی اسے فوری طور پر ہمتھکڑی لگادین ہے ۔ باقی کام بعد میں ہو تارہ ہے گا"...... عمران نے بچھاتے ہوئے کہا "لیکن اس کی نشاندہی کون کرے گا"..... فیاض نے کہا۔ "نشاندہی بھی ہو جائے گی ۔ تم فکر نہ کرو ۔ آج اس محفل کا ہمیرو آفتاب نہیں بلکہ سپر نٹنڈ نٹ فیاض ہوگا جس نے بین الاقوامی مجرم کو اس طرح بھری محفل میں ہمتھکڑی لگانی ہے ۔ کل کے اخبارات تمہاری کار کردگی کے قصیدوں اور تمہاری تصویروں سے بھرے ہوئے ہوں گارکردگی کے قصیدوں اور تمہاری تصویروں سے بھرے ہوئے ہوں

" او کے ۔ حلو آؤ۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ آفتاب احمد کہاں بھاگتا ہے "..... فیاض اب یوری طرح عمران کے ڈھب پر آجکا تھا۔ "اندر ہال تک چمچے ہوئے تم نے صرف مہمان ہونا ہے ۔ورند ائے کے آدمی سہاں موجود ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے اندر چمنے تک اطلاع مل جائے اور وہ کھسک جائے "...... عمران نے كما ادر اس كے ساتھ بى اس فے صديقى كو اشاره كيا تو صديقى فے کوٹ کی دوسری جیب سے ایک کارڈٹکال کر فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ " حلواب این بے پناہ عرت کی طرف قدم بڑھاؤ"......عمران نے كمااور فياض ما تق من كار ذيكزے اكر تا ہواآ كے برصنے لگا۔ "عمران صاحب كياداقعي آپ نے سرسلطان سے بات كر كى ہے"-صدیتی نے عمران سے سر کوشی کرتے ہونے کہا۔ "سرسلطان کے تو فرشتوں کو بھی تیہ نہیں ہے".....عمران نے

ہے۔ آفتاب کا چہرہ دھواں دھواں ساہو رہاتھا۔ ہال میں موجود ہر شخص حرت سے آنگھیں پھاڑے یہ منظردیکھ رہاتھا۔ "علو میرے ساتھ تم بلاسٹرز کے سرغنہ ہو۔ علو".....فیاض نے بڑے بارعب کیج میں کہا۔

" فیاض یہ کیا ہے"...... اچانک سر عبدالر حمن کی دھاڑ سنائی دی وہ تیزی ہے اٹھ کر فیاض کی طرف بڑھے۔

"سر - سر - بید بلاسرز کاسر غنہ ہے آفتاب احمد - میں نے آپ کو
رپورٹ دی تھی "...... فیاض نے ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہا " یہ بکواس ہے - بید ظلم ہے - بید ایک معزز شہری کی تذلیل ہے میں بزنس مین ہوں میرا کسی دہشت گردی سے کیا تعلق - بید سب
میرے خلاف کوئی بڑی سازش ہے "...... اچانک ششدر کھڑے
ہوئے آفتاب احمد نے چیختے ہوئے کہا اور ہال میں لیکخت شور سا مج گیا
دہد کے حق میں بولنے لگ گئے ۔
داس لئے دہ سب بیک وقت آفتاب
احمد کے حق میں بولنے لگ گئے۔

" کون ہو تم اور تمہیں جرأت کسے ہوئی میرے شوہر کو اس طرح بھری مفل میں ہتھکڑی لگانے کی "...... اسی کمح ایک میک اپ میں لتھڑی ہوئی عورت نے قریب آگر علق کے بل چینے ہوئے فیاض سے مخاطب ہو کر کہا۔

"آپ خاموش رہیں محترمہ ۔ورینہ میں آپ کو بھی ہمتھکڑی لگا سکتا ہوں "...... فیاض کا دماغ بھی الٹ گیا تھا۔اس نے بھی جواب چیج کر کے آگے بیٹھے اندر داخل ہو گئے۔جب کہ عمران گیٹ پرجا کر رک گیا جہاں دربان کھڑے ہوئے تھے۔

"السلام علمكيم ورحمته الله وبركاة ياور بانان جنت ارضى صاحبان "-عمران نے ان سے مخاطب ہو كر بڑے خثوع و خضوع سے كہااور ساتق يى مصافحے كے لئے بھى ہائقہ بڑھا ديا۔

" جے - جی - ہم تو جتاب " ..... در بانوں نے بری طرح ہو کھلائے ، بو کے لیے میں کہا۔

" محجے معلوم ہے کہ اصل مسئلہ اس نان کا ہے۔اس لئے میں نے ور بانان کہا ہے۔ میں نے سوچاو سے تمہیں نان کھانے کو نہیں ملتے تو علو نام سے ہی لطف لے لو ....... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" جج جتاب ہم تو چو کیدار ہیں جتاب " ...... در بانوں نے انہتائی گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔

"بتم کسے چو کیدار ہو سکتے ہو۔ مطلب ہے چوک رکھنے والے ۔ وہ تو مران ٹریفک کا سپاہی ہو سکتا ہے۔ تم تو یہاں اندر موجو دہو" ...... عمران نے بڑے فلسفیانہ لہج میں کہالیکن اس کے ساتھ ہی تیزی سے مڑکر وروازہ کھول کر اندر واخل ہو گیا۔ کیونکہ اس کے نقطہ نظر سے اب تک فیاض نے اپنا کام کر لیا ہو گا۔ اندر واخل ہوتے ہی اس کے بجرے پر مسکر اہٹ طاری ہو گئ۔ اس وقت ہال میں میزے قریب فیاض نے آفتاب کو بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں بازو عقب میں تھے۔ جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ فیاض نے اسے ہمشکری لگا دی ہوئی میں تھے۔ جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ فیاض نے اسے ہمشکری لگا دی ہوئی

ے "..... سرسلطان نے چونک کر کہا۔ " کولو ہتھکڑی اور معافی مانگو سب سے اور دفع ہو جاؤ۔ سے میں تم ہے بات کروں گا"..... یکفت سرعبدالر جمن نے دھاڑتے ہوئے کہج میں کہاتو فیاض تیزی سے آفتاب احمد کے عقبی طرف کو مڑنے لگا۔ " رک جاو سوپر فیاض ساب سے متھکری عدالت ہی کھلوا سکتی ہے"...... اچانک عمران نے اونچی آواز میں کہااور آگے بڑھنے لگا۔ " تم - تم - بجريهان - مين تمهين كولي آز دون كا"..... سر عبدالر حمن عمران کو دیکھتے ہی غصے سے چنخ پڑے۔ " پلیز ڈیڈی ۔اپنے آپ کو قابو میں رکھیں آپ کا عہدہ السا ہے کہ آپ کو کسی بین الاقوامی مجرم کی حمایت نہیں کرنی چاہئے "......عمران نے یکھت انتہائی سنجیدہ کیج میں کہا۔ " شٹ اپ یو نانسنس مجھے قانون پڑھارہے ہو ۔ بغیر کسی نبوت کے کسی کو اس طرح کر فتار نہیں گیاجا سکتا "...... سرعبدالر حمن نے اور زیادہ عصے بھرے کہج میں کہا۔ "عبدالرحمن بليزاكر عمران است بين الاقوامي مجرم كهر رہا ہے توبيہ واقعی الیما ہی ہوگا"..... سرسلطان نے سرعبدالر جمن سے مخاطب ہو " عمران کون ہوتا ہے ۔ بغیر کسی ثبوت کے الیما کہنے والا ۔ کیا حیثیت ہاں کی "..... سرعبدالر حمن نے چمک کر کہا۔ " سر سلطان آپ ذمه داري لے ليں ۔ شبوت پيش كر ديا جائے

ی دیاتھا۔ عمران دروازے کے ساتھ خاموش کھڑا ساری صورتحال کو بڑی دلیسی سے دیکھ رہاتھا۔ صدیقی اور اس کے ساتھی ہال میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی تیز نظریں ہرآدمی کاجائزہ لینے میں مصروف تھیں۔
" متہارے پاس شبوت ہے۔اس کے خلاف"...... سرعبدالرحمن فینے ہوئے کہا۔

" فبوت سر سلطان صاحب کے پاس ہے بلکہ ان کے پاس تو وار نٹ کر فتاری بھی ہے۔آپ بے شک دیکھ لیں " ...... فیاض نے چوڑے ہو کر کہا۔

"کیا۔ کیاسر سلطان کیاآپ کے پاس۔ گرآپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا"...... سر عبدالر حمن نے غصیلے لیج میں سر سلطان کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو اب ایٹ کر قریب آھکے تھے۔ قاہر ہے سر عبدالر حمن کو تو غصہ آنا ہی تھا کہ سر سلطان نے انہیں کچھ بتائے بغیران کے ماتحت کے ذریعے استا بڑا قدم اٹھوا دیا ہے۔

"میرے پاس - کیا مطلب - میرے پاس تو کچے نہیں ہے ".....ر سلطان نے حیرت بھرے لیجے میں کہاتو فیاض کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا-" مجہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا"...... سر عبدالر حمن نے غصے کی شدت سے کانیتے ہوئے فیاض سے مخاطب ہو کر کہا۔ " مم - مم - مگر کچھے تو ..... عمران نے ..... یہی بتایا تھا کہ ....." فیاض کی حالت تیزی سے بگرتی چلی جارہی تھی۔ " ادہ - ادہ - تو عمران اس لئے یہاں موجود تھا - مگر وہ تو چلا گیا

ملکی قانون کے خلاف سجھتا ہوں ۔ ہاں اگر تمہارے پاس آفتاب احمد کے دشمن ایجنٹ ہونے کا کوئی شبوت ہے تو مجھے دکھاؤ۔ اگر میں نے سجھا کہ یہ شبوت کا فی شبوت ہے تو مجھا کہ یہ شبوت کا اور میں خو دا پنے ہاتھوں سے آفتاب کو ایک اور مشکر ٹی مخطر ٹی کا دوں گا اور بھرچاہے ملک کا صدر ہی کیوں نہ کہے وہ مشکر ٹی نہیں کھل سکے گی لیکن یہ لا قانو نیت اور اختیارات کا ناجائز استعمال کمی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا"...... سر عبدالرحمن نے انتہائی غصلے لیج میں کہا۔

کوئی شبوت نہیں ہے۔ کوئی شبوت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب میرے خلاف کوئی جمیانک سازش ہے۔ میرا ماضی میرا کر دار۔ میری شخصیت بے داغ ہے اوریہ یا در کھیئے سر سلطان ہو یا کوئی اور جس نے محصیت بے داغ ہے اوریہ یا در کھیئے سر سلطان ہو یا کوئی اور جس نے محصالت عدالت بھی اس غیر قانونی گرفتاری میں حصہ لیا ہے میں اس کے خلاف عدالت میں جادل گا۔ میں اس کا پیچھا قبر تک نہ چھوڑوں گا۔ ۔۔۔۔۔ آفتاب احمد نے چیختے ہوئے کہا۔

" یہ ۔ یہ فون ۔ یہ صدر مملکت صاحب کا فون"...... اچانک آفتاب کی بلگم نے دوڑ کر آتے ہوئے کہا۔اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون تھا۔اس نے شاید جا کر صدر صاحب کو ذاتی طور پر فون کر کے اس گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا تھا۔

" مجھے دیجئے" ...... سر سلطان نے انہائی بادقار کیج میں کہااور فون پیس بیگم آفتاب کے ہاتھ سے لے لیا ۔آفتاب احمد کے چہرے پر صدر کے فون کاس کراچانک رونق آگئ تھی۔

گا"..... عمران نے سرسلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ " مصل ہے میں اس کرفتاری کی ذمہ داری لیتا ہوں "...... سر سلطان نے فوراً ہی بغیر کسی جھکیاہٹ کے ذمہ داری لیتے ہوئے کہا۔ " سرسلطان آپ کس حیثیت ہے یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں ۔جب که گرفتاری انٹیلی جنس کے ذریعے ہو رہی ہے "..... سرعبدالرحمن نے انتہائی حرب مجرے لیج میں سرسلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ " ذمه داري کي دجوہات تو عمران ٻي بتائے گا۔ ٻي تو صرف يہ جانتا ہوں کہ چونکہ عمران نے ذمہ داری لینے کے لئے کہا ہے۔اس لئے میں نے ذمہ داری لے لی ہے "..... سرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آپ اس ناخلف، ناہنجار، احمق کے کہنے پر اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ کھے تو آپ کے ذہن پر بھی شک ہو رہاہے "۔ سر عبدالر حمن ك الجح مين حرت ك سائق سائق عصد بهي تھا۔

"آفتاب احمد کافرسانی ایجنٹ ہے ڈیڈی اور سر سلطان سکر ٹری وزارت خارجہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پا کیشیا سکرٹ سروس کے انتظامی انچارج بھی ہیں ۔اس لئے میں نے انہیں ذمہ واری لینے کے لئے کہا ہے ۔ تجھے تو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اس گرفتاری کے سلسلے میں اس قدر شدید مزاحمت کیوں کر رہے ہیں "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" میں کوئی غیر قانونی حرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ آفتاب احمد تو معزز آدمی ہیں۔ میں کسی عام آدمی کو بغیر کسی شبوت کے گرفتار کرنا

" پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کا منائندہ خصوصی "...... سر سلطان نے جواب دیا۔

"اوہ ۔اوہ ۔ گر ۔ گر ۔ جرم کیا ہے اس طرح کسی معزز آدمی کو تجری محفل میں ذلیل کر کے گر فقاری کو تجری محفل میں ذلیل کر کے گر فقار کی اور بغیر کسی وار نٹ گر فقار کی کے اور بغیر کسی شبوت کے ۔ کیا پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کے پاس السے اختیارات ہیں "...... صدر مملکت کے لیج میں بدستور غصہ تھا۔

" میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ میں تو استاجا نتا ہوں جناب کہ اگر پا کیشیا سکرٹ سروس کا چیف عکم دے تو میں اپنے آپ کو بھی ہتھکڑی لگا سکتا ہوں۔ ولیے آپ یہ بھی جائے ہیں کہ وہ بھی خلاف قانون کوئی حرکت نہیں کرتے۔ ان کا نمائندہ خصوصی یہاں موجود ہے اگر آپ چاہیں تو براہ راست ان سے بات کر لیں "...... سر سلطان نے جان چھروانے کے سے انداز میں کہا۔ ا

"بات کرائیں" ...... صدر مملکت نے جواب دیا۔ان کا اہجہ بتا رہا تھا کہ ان کاموڈ بدستور شدید خراب ہے ۔ شاید اس آفٹاب نے صدر صاحب اور ان کے گھرانے ہے ذاتی قسم کے تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ " میں سرعلی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی (آکس) عرض کر رہا ہوں" ...... عمران نے ایج کو مؤدبانہ رکھتے ہوئے کہا لیکن اس کے انداز میں شرارت کاعنصر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ "آفتاب احمد کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے" ...... صدر مملکت نے "اس میں لاؤڈر کا بٹن ہے۔ سرسلطان پلیزوہ بٹن آن کر دیکئے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہوسکے کہ صدر مملکت نے کیا حکم دیا ہے "۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سرسلطان نے اشبات میں سرملاتے ہوئے پہلے لاؤڈر کا بٹن آن کیا بھرفون کا۔

" لیں سرسلطان بول رہاہوں" .... سرسلطان نے انتہائی مؤدبانہ لیج میں کہا۔

" سرسلطان بسکم آفتاب نے مجھے کال کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آفتاب احمد کو انٹیلی جنس کے کسی سرپنٹنڈ نٹ نے تقریب کے دوران ہمتکڑی لگادی ہے جب کہ انٹیلی جنس کے ڈائر یکڑ جنرل اس کی مزاحمت کر رہے ہیں "۔ مزاحمت کر رہے ہیں اور آپ اس گر فقاری کی حمایت کر رہے ہیں "۔ صدر مملکت کا لجمہ بے حد ناخو شکوار تھا۔

"آپ کو درست بتایا گیا ہے جناب "...... سر سلطان نے ای طرح مؤد باند لیکن سپاٹ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیوں - ایسا کیوں کیا گیا ہے - کیا جرم کیا ہے آفتاب احمد نے وہ تو انتہائی معزز آدمی ہیں - ان کا کر دار تو معاشرے کے لئے مثال ہے " ...... صدر مملکت نے اس بارا نہائی غصلے لیج میں کہا ۔
" میں نے اس گر فتاری کی ذمہ واری علی عمران کے کہنے پر لے لی ہے " ..... مرسلطان نے مُمُ س لیج میں کہا ۔

" علی عمران - کون علی مران"..... صدر مملکت نے اور زیادہ تلخ ہوتے ہوئے کہا۔

کے لیج سی حرت تھی۔ "آپ نے پچھلے دنوں اس کا خصوصی نو شفیکنیٹن جاری فرمایا ہے"۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ "اوہ ۔اوہ ۔ہاں ۔ٹھسک ہے۔لیکن کیا واقعی آفتاب احمد دہشت گردوں کے سرغنہ ہیں"...... صدر مملکت نے اس بار قدرے ڈھیلے

لجے میں کما۔

" جی ہاں سٹار فورس انہائی ذمہ دار سطیم ہے بھاب ۔ لیکن چونکہ بلاسٹرز کے گر دلیں کو سنٹرل انٹیلی جنس نے ٹریس کر سے گر فتار کیا تھا اس لئے ان کے سرغنہ کو بھی سٹار فورس کے چیف نے سنٹرل انٹیلی جنس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں ہمشکر دی سنٹرل انٹیلی جنس کے سپر نٹنڈ نٹ نے لگائی ہے ۔ جہاں تک شبوت کا تعلق ہے ۔ سرعبدالر حمن کویہ نبوت ابھی اور اسی دقت پلیش شبوت کا تعلق ہے ۔ سرعبدالر حمن کویہ نبوت ابھی اور اسی دقت پلیش کر دیئے جائیں گے " ...... عمران نے لبحواب دیا۔

"اگر واقعی ثبوت ہیں تو پھر ٹھیک ہے ۔ایسے آدمی کو گر فتار ہونا چاہئے ۔ سوری فار ڈسٹر بٹس "...... صدر مملکت نے کہا اور عمران نے مسکراتے ہوئے فون آف کر دیا۔

" تم سٹار فورس کے چیف کے بھی نمائندہ خصوصی بن گئے ہو ۔ یہ کیا چکر ہے ۔ یہ سٹار فورس کے چیف سکر پر چراہا کیا چکر ہے ۔ یہ پہلے سکر کے مہاں سے جہلے تم میں بھنس گئی ہے ۔ پہلے تم کی خوت و تھے تو گئے شبوت دکھاؤاوراس کے ساتھ ہی یہ بتاؤکہ اگر شبوت موجود تھے تو

انتهائي عصلي لهج مين كها-

"ان کی گرفتاری سنرل انٹیلی جنس بیورد کے سپرنٹنڈ نے بتاب فیاض صاحب نے نبفس نفیس کی ہے بتاب ۔ ان کا کہنا ہے کہ آفتاب صاحب پاکیشیا میں دہشت گرداور بلاسٹرز گروہوں کے سرغنہ ہیں ۔ ان گروہوں کو وہ پہلے ہی گرفتار کر چکے ہیں اوران میں سے ایک گروہ کے سرغنہ نے اپنی موت سے قبل باقاعدہ تحریری بیان دیا ہے کہ آفتاب صاحب سرغنہ ہیں " ...... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"کیا کسی مجرم کے صرف بیان پر کسی محزز آدمی کو اس طرح سرفتار کیا جا سکتا ہے اور سرسلطان تو آپ کے چیف کا نام لے رہے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور سرسلطان تو آپ کے چیف کا نام لے رہے ہیں " ...... صدر مملکت نے کہا۔

" چیف کا تو ان معاملات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں یہ دار داتیں آتی ہی نہیں "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو سر سلطان کا چہرہ تیزی سے بگڑنے لگا۔ لگا۔

" تو پرآپ نے کس حیثیت سے سرسلطان کو ذمہ داری لینے کے اسے کہا ہے " ...... صدر صاحب کے لیج میں اس باد غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔

"سٹار فورس کے چیف کے بنائندہ خصوصی کے طور پر"۔ عمران نے سپاٹ سے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "سٹار فورس کے چیف سیہ کون می تنظیم ہے"...... صدر مملکت

اس نے انتہائی فرض شناس کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کی ناراضگی اور اپنے خلاف تادیبی کارروائی کارسک لیتے ہوئے یہ کام کر د کھایا ہے ۔ کیونکہ سٹار فورس کے جیف کو خطرہ تھا کہ چونکہ دہشت گردوں کے گروپس کو سٹرل انٹیلی جنس نے ٹریس کیا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ سٹرل انٹیلی جنس کی نگرانی ہو رہی ہو اورآپ سے اجازت کی بات آؤٹ بھی ہو سکتی تھی "..... عمران نے اتہائی سنجیدہ کہجے میں کہا۔ " ، ونهد واقعی البیا ، وسكتاتها - تصك ب - آئی - ایم سیشفائیر" -سرعبدالر حمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اب آپ فیاض کو تو کوئی سزانہ دیں گے ڈیڈی "...... عمران نے

مسکراتے ہونے کہا۔

" اب اے کیے سزا وی جا سکتی ہے ۔ اب تو اسے کار کر دگی کا سر شفیکیٹ جاری ہوگا "..... سرعبدالر حمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اك سر شفكيث مج بهي جاسي دُيدْي " ...... عمران نے كما توسر عبدالر حمن بے اختیار چونک پڑے ۔

" تہیں - کیا مطلب کسیا سر شفیت " ..... سر عبدالر حمن نے چونک کر حرت بحرے لیج میں کہا۔

" وہ ۔وہ سٹار فورس والوں نے اس شرط پر مجھے نمائندہ خصوصی مقرر کیا ہے کہ اگر آپ تھے انتائی عقلمند ہونے کاس فیقیٹ جاری کر دیں ۔ان کا کہنا ہے کہ حیب اس کے والد احمق سمجھتے ہوں ۔وہ نمائندہ خصوصی نہیں بن سکتا اور نہ اسے کوئی تنخواہ پاالاؤنس مل سکتا ہے"۔

مرے سامنے لانے کی بجائے براہ راست سر نٹنڈ نٹ فیاض کو کیوں كها كياكه وه يه كرفتاري كرے اور سرنتندن فياض كے خلاف تو برحال ضا لطبے کی کارروائی ہوگی کہ اس نے میری اجازت کے بغیر كيوں يه كام كيا ہے"۔ سرعبدالر حمن نے عصلے لہج ميں كها۔ " یہ شبوت دیکھتے" .....عمران نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سر عبدالر حمن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو سرعبدالر حمن نے کاغذ لیا اور اسے کول کر دیکھنے لگے ۔ان کے جربے پر یکھت انتہائی حرت کے

"ادہ ۔ادہ ۔ دیری بیڈ ۔ یہ تو انتہائی ٹھوس ثبوت ہے ۔ یہ تخص تو ونیا کا سب سے بڑا مکارے ۔ ٹھیک ہے اس کی گرفتاری ضروری اور لاز می تھی لیکن "..... سرعبد الرحمن نے کہا۔

تابرات الجرآئے۔

" يه آدمي وشمن ملك كامين ايجنث ب -اس سر شيفكيث ك علاوه بھی سٹار فورس کے پاس اس کے بہت سے شوت ہیں جن میں اس کی گفتگو کے میپ وغمرہ بھی شامل ہیں ۔ سٹار فورس کے چیف کو خطرہ تھا كه اگراسے ذرا بھی بھنگ پڑگئ كه اسے گر فتار كرلياجائے گاتويہ ملك سے فرار ہو جائے گا اور اس طرح یا کیشیا کے پاس وہ ثبوت نہیں رہے گا کہ پا کیشیا میں دہشت گر دی کی کارروائیوں میں کون ساملک ملوث ے - اس لئے فیاض سے کہا گیا کہ وہ اچانک اور فوراً اسے کرفتار کرے ۔اس کے علاوہ یہاں موجو د افراد کی نگرانی بھی کی جاری ہے تا کہ کوئی اسے ہلاک نہ کر دے ۔ فیاض کو جب ان حالات کاعلم ہوا تو

پڑے - جبکہ اس دوران فیاض آفتاب کو بازوسے بکر کر گھسیٹتا ہوا دردازے سے باہر لے گیا۔اس بار دہاں موجود کسی بھی شخص نے کوئی احتجاج نہ کیا تھا۔سب کے چہرے حریت کی شدت سے پتھرائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

ختم شر

عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا۔ "عقلمند اور تم ۔ تم اول درج کے احمق ہو ۔ سکھیے"...... سر عبدالر حمٰن نے تیز لیج میں کہا۔

"مم - مم - مگر - ڈیڈی - بزرگ تو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا وہی کھے ہوتا ہے جو اس کا باپ - مم - مم میرا مطلب ہے والد صاحب قبلہ ہوتے ہیں ۔ اب آپ کی مرضی آپ جو بھی سر شفیک دیں "...... عمران نے بڑے مسمے سے لیج میں کہااور تیزی سے واپس وروازے کی طرف مڑگا۔
گیا۔

" نانسنس - ناخلف "...... سر عبدالر حمن نے الیے لیجے میں کہا جسے انہیں غصہ بھی آرہا ہواور وہ ہنسنا بھی چاہئے ہوں اوران کے پاس کھڑے ہوئے سر سلطان خلاف عادت بے اختیار قبقہہ مار کر ہنس بڑے ۔

" تم ہنس رہے ہو وہ مجھے احمق کہہ گیا ہے اور وہ بھی اس طرح سب
کے سلمنے "...... سر عبدالر حمن نے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔
" اس نے تو سر شیقیٹ ماٹکا ہے ۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم
اسے کون ساسر شیقیٹ ویتے ہو۔ ولیے عبدالر حمن کاش تمہیں معلوم
ہو تا کہ عمران وراصل کیا ہے "...... سر سلطان نے مسکراتے ہوئے

"احمق اورب وقوف ہے اور کیا ہے"...... سرعبدالر خمن نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور سر سلطان! کی بار پھر بے اختیار ہنس

وبوفى \_ جس نے البوكيدول كو توركر ماكيشا كے وارالحكورت = کے لاکھوں مردوں ،عورتوں اور محول کو بلک جھینے میں موت کے کھا ط المار نے کی صلی وہمی وسے دی۔ - برونو \_ جبس کی دھی کے المنے عکومت کی تمام مثینری اورسکرٹ سروس سب بےلیں موکردہ کئے \_\_اور ان سب نيستفقه طور پراېني ننگست کا علان کرونا . مد دارالحکومت کے لاکھوں استراد برونو کے سامنے موت کے نون سے بینخ رہے تھے ادر برونوانی فتح یوسکرا رہا تھا۔ \_ ایک السی سولی ف \_ جب دارالی وست موت کے بصابک طوفان من گھرا بواتھا مگر عمران فائے تھا \_ كيوں \_ ؟ كيا برونون والكومت كالكون استدادكوموت ك كاط أروا \_ إ \_ ؟ وه حيرت الحير لمحم بعب عمران بروند كم مقابليس مان من ارّااور بھر ۔۔ ؟ \_ كياعمان يرثابت كرسكاكه وه برونو صلح بيش اليحنط سے راوه وہن بے اس نے ی کے اس کے اس کے اس اور اس کے اس وهوكن زندكى فيمتمأنى اميدن اور دويتي بالدسيون كاجير الميزامتراج وسوف براورد تاجان سباكيط مان



ایک الیامش بیس جس میں عمان اور اس کے ساتھیوں کو

زبردست مدوجہد کے باوجود ناکائی کامند دیکھنا پڑا ۔۔۔ کیوں ۔ ؟

وہ لمحے جب عمان اور سکیٹ سروس کو باوجود سرکوٹر کوششوں

مے ناکام پاکیٹیا لوٹنا پڑا ۔

وہ لمحے ۔ جب شاگل نے کا فرستان کی طرف سے کام

کرنے سے انکاد کردیا ۔۔۔ کیوں ۔۔۔ ؟ کیا شاگل نے

کا فرستان سے غداری کردی ۔۔ یا ۔۔۔ ؟

لوسف برارد بالكيطان

عمران سرريس انتهائي دلچسپ اورمنفردانداز كي شامكار كهاني



مصف بر مظهر کلیم ایم لے

المربية كوئيك \_\_\_\_ كا ذرستان كاايك اليا بصيانك سأنسى نصوبه كه جس کی تکمیل کے بعد پاکشیا کے کروڑوں بے گاہ افراد ایک کمحے میں موت کے گھاٹ آبار ویتے جاتے لیکن لوری دنیا اسے تدر تی آفت بی مجھتی رہتی۔ وسي وسيك بعد المانية ا كياكيا اور ہزاروں افراد مكلخت لقمه الل بن گئے۔ مگر پاکیشیا اور پوری دنیا کے ماہرین نے اسے قدرتی آفت قرار سے دیا \_\_\_ کیوں \_\_\_ بو طریق کو سیک بست ہے جس کے تعلاف عران اور پاکیشیا سیرٹ سروس جب میان میں اُڑے تو کا فرستان کی جارول ایجنسیاں عران کے مقابل آگئیں \_\_\_\_ اور مھر ایک نوفناک منگل كاتفاز بوكيا -

| سنہرہ آفاق مُصنف غامنطہ کلیم ایم اے کی عمران سیرنی                                                                                |            |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| ر مک ده                                                                                                                           | _ ممل اسار | وأنلرط النيكر                  |
| راوار مل                                                                                                                          |            | ادهورا فارمولا                 |
| أف رسيق ادل                                                                                                                       |            | ﴿ موت كا دائره                 |
| ان درم                                                                                                                            |            | - ,                            |
| و منظم منظم اول<br>الموسيق منظم المنظم | 44         | بانکے مجرم<br>طوائمنڈ آف ٹوہتھ |
| ناط كا ادل                                                                                                                        |            | - "                            |
| تاط روم                                                                                                                           |            | طاب راک                        |
| م اليحنيط برونوكمل                                                                                                                |            | جوليا فاسط گروپ —              |
| في مركز                                                                                                                           |            | جوليا فائك گروپ                |
| سرگل مگل<br>فائر مکل                                                                                                              |            | يا درلسي الله                  |
| فائرعمل<br>ي <i>كلب</i> مكل                                                                                                       | 7 1 1      | یا درگسینی<br>جوانا ان انگیش   |
| موت الأ                                                                                                                           |            |                                |
| راوت ٧٠ ١٠٠٠                                                                                                                      |            |                                |
| 41. 1/2/20 20/20                                                                                                                  |            |                                |

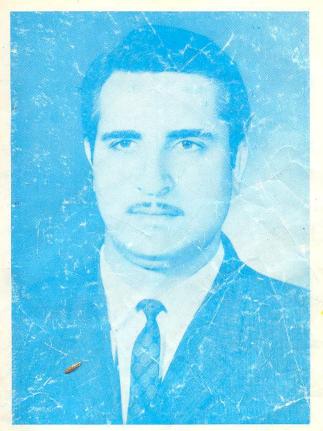

- I LI CO CASO

عِدَانْ طِبْرُمَات المُولِي فِي الشَّرِدُ، فَبَالَ عِلْمِنْ اللَّهِ فَيَالِي اللَّهِ فَيَالِي اللَّهِ فَيَالِي المُولِي فِي اللَّهِ فِي النَّالِي فِي اللَّهِ فِي النَّالِي فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ ف